ون أتى بيي المقا سلطان صلاح الدين اليولي رح المالية بالديث دارالبلاغ پبلیشر زایند ڈسٹر ی بیوٹرز لاہور پاکستان

الموحب دین ویب سائٹ پیش کرتے ہیں یونی کوڈ اور پی ڈی ایف ورژن مسیں

فات بيت المقدس

سلطان صلاح الدين ابو بي رحمه الله

دارالبلاغ ببلیشر زایند و سر ی بیو شرز لا مور پاکستان

#### فهرست

| صفحه نمبر                                     | موضوع                                                       | نمبر شار |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--|
| ۲                                             | حرف آغاز                                                    | 1        |  |
| طوا ئف الملو کی کا دور اور صلیبیوں کی آمد آمد |                                                             |          |  |
| 1+                                            | پہلی صلیبی جنگ اور سقوط بیت المقد س                         | ۲        |  |
| 11                                            | ا یک سال میں تین صلیبی حکومتوں کا قیام                      | (m)      |  |
| 11                                            | بیداری کازمانه                                              | ٨        |  |
| 15                                            | عماد الدین زنگی رحمه الله کے ہاتھوں صلیبیوں کی ٹھکائی       | ۵        |  |
| 15                                            | نور الدین محمو در حمه الله اور اس کے جہادی و قبالی عزائم    | 7        |  |
| ۱۳                                            | سلطان صلاح الدين ايو بي رحمه الله علم جهاد تهامتے ہيں       | 4        |  |
| حطین میں صلیبیوں پر قہر وغضب                  |                                                             |          |  |
| 10                                            | پیاس کی شدت کاعذاب 'اور او پر سے مجاہدین کی ملغاریں         | ٨        |  |
| 17                                            | جوش جہاد اور طلب شہادت کے ٹھا تھیں مارتے سمند ر             | 9        |  |
| 14                                            | اچانک ایک نوجوان بجلی کی طرح تلوار لیے فکتاہے               | 1+       |  |
| NZN                                           | " آگ" کا بطور جنگی ہتھیار استعال                            | 11       |  |
| 14                                            | عبرتناك اور حسرتناك موت كايقين                              | 11       |  |
| 14                                            | صليب اعظم پر مجاہدین کا قبضہ                                | Im       |  |
| 1/                                            | صلیبی باد شاہ کے خیمے کی تباہی اور سجدہ میں شکر انہ کے آنسو | ۱۴       |  |
| 19                                            | مسلمانوں کے سب سے بڑے صلیبی دشمن کی گر فتاری                | 10       |  |
| 19                                            | تیں ہز ار صلیبی فوج مجاہدین کے ہاتھوں گئتے ہیں              | 17       |  |
| ۲٠                                            | جب چالیس صلیبی قیدی خیمے کی ایک رسی سے باندھے گئے           | 12       |  |
| ۲۱                                            | سلطان رحمہ اللہ کے خیمہ میں                                 | 1/       |  |

| ۲۱            | وقت حساب آن پہنچا                                                                    | 19         |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 77            | صلیبی گنتاخ رسول کا کربناک انجام                                                     | ۲٠         |  |  |
| ۲۳            | صلیبیوں پرصلاح الدین رحمه اللّٰہ کی مهر بانیاں                                       | ۲۱         |  |  |
| 44            | دس ہزار مسلمان قیدیوں کی صلیبیوں کے ظلم سے رہائی                                     | 77         |  |  |
| ۲۳            | جہادی جذبوں میں آگ لگادینے والا شعلہ بیان خطیب                                       | ۲۳         |  |  |
| فتخبيت المقدس |                                                                                      |            |  |  |
| ۲۸            | یکبار گی زور دار حمله                                                                | ۲۳         |  |  |
| ۲۸            | جان بخشی کی در خوا <sup>ستی</sup> ں                                                  | ra         |  |  |
| 19            | معافیاں جان بخشیاں اور جذبہ کی تھیلیاں                                               | 77         |  |  |
| ۳+            | صلیبیوں کو بیت المقدس سے نکالنے کے جہادی مناظر                                       | ۲۷         |  |  |
| ۳۱            | صلیبیوں کی رہائی اور رحمد لانہ سلوک                                                  | ۲۸         |  |  |
| mm            | سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ بیت المقدس میں داخل ہو تاہے                               | 49         |  |  |
| mm            | عیسائیوں کے نشانات مٹانے کا حکم ہوتا ہے                                              | ۳.         |  |  |
| ٣٣            | محراب کی رونقیں واپس لو ٹتی ہیں                                                      | ۳۱         |  |  |
| ٣٣            | صدائے اذان کی گونج اور اجتماع جمعة المبارک کاروح پرور نظارہ                          | ٣٢         |  |  |
| ra            | بیت المقدس میں فتح کے بعد شکر انہ کے آنسواور ہیکیاں                                  | ٣٣         |  |  |
| ma            | سلطان نورالدین زنگی رحمه الله کابنوایا ہوامنبر 'محراب بیت المقدس کی زینت گاہ بنتا ہے | ٣٦         |  |  |
| ra            | صلیبیوں کی دلخراش جسارتیں                                                            | ra         |  |  |
| ٣٧            | مقام قدم مسيح                                                                        | ۳۲         |  |  |
| ٣٩            | بت توڑے جاتے ہیں                                                                     | ٣٧         |  |  |
| ٣٩            | مساجد ومدارس کا قیام عمل میں آتا ہے                                                  | ۳۸         |  |  |
|               | فتح بیت المقدس کے بعد پھر جہادی میدان سیجتے ہیں                                      |            |  |  |
| ٣2            | سلطان کی آمد کاس کر حمله آور فرنگی بھاگ اٹھے                                         | <b>m</b> 9 |  |  |

| ٣٨                          | جہادی مید انوں میں فتوحات پر فتوحات                                   | ۴.         |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--|
| ٣٨                          | لا ذقیه میں بتوں اور تصویروں کی شامت                                  | ِ اسم      |  |
| ٣٩                          | ہیب ناک خندق والے قلعے کی فتح                                         | 4          |  |
| ٣٩                          | مسلمان مظلوم قیدیوں پر آزادی ور ہائی کے دروازے کھلتے ہیں              | ٣٣         |  |
| ۴.                          | پہاڑ کی چوٹی پر واقع مضبوط قلعہ کی تسخیر                              | 44         |  |
| ۱۲۱                         | ر مضان المبارك میں سلطان کے جہادی معرکے                               | <i>٣۵</i>  |  |
| ۱۳                          | مکہ ومدینہ پر حملہ کرنے کے خواہش مندریجی نالڈ پر جہادی ضرب            | ۳۲         |  |
| ۴۲                          | بار شوں کیچڑ اور دلدل کے در میان خند قوں سے گھرے قلعہ کی طرف پیش قدمی | P2         |  |
| 4                           | "چاند کی منزل"فتح ہوتی ہے                                             | <b>6</b> 4 |  |
| 744                         | فتح کے بعد سلطان رحمہ اللہ کی بیت المقدس میں عید الاضحیٰ کی ادائیگی   | ۴٩         |  |
| ٣٣                          | بیت المقدس پر نصب صلیب اعظم کی بغدا دروانگی                           | ۵٠         |  |
| یچھ مزید عظیم جہادی کارنامے |                                                                       |            |  |
| <i>٣۵</i>                   | صلاح الدين رحمه الله كامجابدانه طرز زندگی                             | ۵۱         |  |
| ٣٦                          | مہلک بیاری بھی سلطان رحمہ اللّٰہ کو گھوڑے کی پشت سے نیچے نہ اتار سکی  | ar         |  |
| <b>۴</b> ۷                  | سلطان صلاح الدين رحمه الله كي موت                                     | ar         |  |
| ۴۸                          | د نیاسے بے رغبتی اور قلت سر مایی                                      | ۵۳         |  |
| ٥٠١                         | تاریخ اسلام سنت الہید کی روشنی میں                                    | ۵۵         |  |
| ۵۱                          | اے امتِ مسلمہ کے نوجوانو!                                             | ۲۵         |  |
|                             |                                                                       |            |  |

#### حرف آغاز

فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر احمد محمود الاحمد جو مدینہ یو نیور سٹی کے کلیہ الدعوۃ واصول الدین میں اسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز جو کے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کی جہادی و فقالی زندگی پر ایک لیکچر دیا جو بعد میں ایک مختصر کما بچہ کی شکل میں شاکع جوا۔ اس کا میں نے مطالعہ کیا تو موجودہ حالات کے تناظر میں ای مختصر کما بچہ کو بنیاد بناکر سلطان صلاح الدین ایولی کی زندگی کا مختف پہلوؤں سے مطالعہ شروع کیا تو چہ چاکہ د نیا میں کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے کسی بات کی علامت اور نشان بن جاتے ہیں یا کوئی خاص چیز ان کی پیچان بن کررہ جاتی ہے۔ ایسے ہی عظیم مجابد گور بلا کمانڈر اور صف شکن سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایولی جہاد و قبال کا نشار اور صف شکن سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایولی جہاد و قبال کا نظر اور کی بناپر جمیشہ کے لیے جہاد و قبال کا نظر اور کی بناپر جمیشہ کے لیے جہاد و قبال کا نشان بن گئے۔ اب جب بھی کہیں دلاوری بہادری شجاعت اور صلیبیوں پر جہادی و قبال بلغاروں کی بناپر جمیشہ کے لیے حباد و قبال کا نشان بن گئے۔ اب جب بھی کہیں دلاوری بہادری شجاعت اور صلیبیوں پر جہادی و قبال بلغاروں کی بناپر جمیشہ کے لیے حبال کا نشان بن گئے۔ اب جب بھی کہیں دلاوری بہادری شجاعت اور صلیبیوں کو تکیل ڈالنے کی بات کی جاتی ہو تو اس کے بچیپن میں بی ان کی غیر معمولی صلا مقتبوں کی کئی نہ کسی قریبے اور کنائے سے نشان و بی فرمادی الدین ایولی جس نے اسلام اور مسلمانوں کے بیان میں بیان موجیس شربا" پر قبضہ کر کے مال واسب لوٹ کر عور توں کو پکڑ سلطان میاد الدین زنگی کے پاس پہنچتے ہیں۔ کے جاتی ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کر یہ تو تھر صابات الدین ایک کی اسلامی حسیت اور غیر سے کو بیدار کرتے ہیں اور رورو کر مدو کے لیے ۔ عیسائیوں کے مظالم سے باد شاہ کو آگاہ کرتے ہیں 'اس کی اسلامی حسیت اور غیر سے کو بیدار کرتے ہیں اور رورو کر مدو کے لیے ۔ عیسائیوں کے مظالم سے باد شاہ کو آگاہ کرتے ہیں 'اس کی اسلامی حسیت اور غیر سے کو بیدار کرتے ہیں اور رورو کر مدو کے لیے فراد کرتے ہیں۔ اور خبر ہیں۔

نیک دل باد شاہ کو ان حالات کا علم ہو تا ہے تو وہ تمام فو حیں جمع کر تا ہے۔ انہیں "رہا" کے حالات سنا تا اور جہاد پر ابھار تا ہے اور اعلان کر تا ہے کہ "کل صبح میری تلوار رہائے قلعے پر لہرائے گی "تم میں سے کون میر اساتھ دے گا؟" یہ اعلان س کر تمام فوجی حیر ان رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے "رہا" ۹۰ میل کی دوری پر ہے 'راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جاسکتا ہے؟ بیہ تو کسی طرح ممکن نہیں ۔ تمام فوجی انجی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک نو عمر لڑکے کی آواز گو نجتی ہے "ہم باد شاہ کاساتھ دیں گے۔ "لو گوں نے سراٹھاکر دیکھا تو ایک نو عمر لڑکا کھڑ اتھا'بعضوں نے فقر سے جست کیے کہ "جاؤ میاں کھیلو کو دو! یہ جنگ ہے بچوں کا کھیل نہیں۔ "سلطان نے یہ فقر سے سے چرہ سرخ ہو گیا'بولا:" یہ بچے تیج کہتا ہے 'اس کی صور ت بتاتی ہے کہ یہ کل میر اساتھ دے گا۔ یہی وہ بچے ہے جو "رہا" سے میر سے پاس فریاد لے کر آیا ہے 'اس کا نام صلاح الدین ہے۔" یہ سن کر فوجیوں کو غیر ت آتی ہے سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دو پہر تک رہا بچنچ کر حملہ کر دیا۔ گھسان کی جنگ ہوئی عیسائی سپہ سالار بڑی آن وہان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا'سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی گر لوہے کی زرہ نے وار کو بے اثر بنادیا،عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر مقابلے کے لیے نکلا'سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی گر لوہے کی زرہ نے وار کو بے اثر بنادیا،عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر

سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکناہی چاہتاہے کہ صلاح الدین کی تلوار فضامیں بجلی کی طرح چمک اعظی اور زرہ کے کے علیہ اور کے موت کے گھاٹ اترتے ہوئے حصہ پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے دو گلڑے کرکے رکھ دیئے۔عیسائی سپہ سالار کے موت کے گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور ''رہا'' پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔

آج ہر شخص کی زبان پر نوعمر صلاح الدین کی شجاعت کے چرچے ہیں اور یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔

جوان ہو کریہی صلاح الدین مشرق کاوہ سیہ سالار اور جرنیل بنا کہ جس کی تلوار۔۔۔۔۔۔۔

صلیبیوں کا اؤلئگر لے کر صلاح الدین کے علاقے میں پہنچ گیا۔ سلطان نے اس کا کیسے استقبال کیا؟ یہ تو آپ کتاب پڑھ کر جان

لیس گے۔ اس مختصر سے کتابیج میں ہم نے سلطان کی زندگی کے آخری چھ سال کا عرصہ منتخب کیا ہے۔ سلطان کی زندگی کے یہ

آخری ۱ سال اس کی زندگی کے سب سے قیمتی اور یاو گار ایام ہیں کہ جن میں اس نے مسلسل صلیبیوں سے معرکے کرتے

ہوئے 'جہاد و قبال کے میدان گرم کرتے ہوئے 'صلیبیوں کو ہر طرف سے گھیر گھیر کر ان کا شکار کرتے ہوئے 'بیت المقد س کو

ہوئے 'بہاد و قبال کے میدان گرم کرتے ہوئے 'صلیبیوں کو ہر طرف سے گھیر گھیر کر ان کا شکار کرتے ہوئے 'بیت المقد س کو

ہوئے نیاپاک عزائم سے بچانے کے لیے 'اللہ کے اس بابر کت گھر کی عزت وناموس کی رکھوائی کے لیے 'ون رات اپنی جان

ہوئے ہوئے نیاپاک عزائم سے بچانے کے لیے 'اللہ کے اس بابر کت گھر کی عزت وناموس کی رکھوائی کے لیے 'ون رات اپنی جان

مفوں میں سریٹ دوڑاتے ہوئے 'تلوار بلند کرتے ہوئے'اللہ کے باغیوں 'کافروں 'ظالموں کی گرد نیں اڑاتے ہوئے صفوں میں سریٹ دوڑاتے ہوئے 'تلوار بلند کرتے ہوئے'اللہ کے باغیوں 'کافروں 'ظالموں کی گرد نیں اڑاتے ہوئے اور دشمن پر گھا تیں لگہ کے ان پجار یوں کو خاک و خون میں تڑپاتے ہوئے اور ایسے معرکے 'ولولے 'غلظ' برپاکرتے ہوئے اور دشمن پر گھا تیں لگہ کے ان پجار یوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس جہادی و قبالی تگ و تاز میں سلطان کی زندگی کی آخری صبحیں اور شامیں گزریں۔ حتی کہ اس نے صلیبیوں کے سروں کی فصل کو شمشیر جہاد سے کا شتے ہوئے مسجد آفسی کوناپاک صلیبی قبضے سے آزاد کروالیا۔ سلطان کے انہی شجاعت و دلاوری بہادری و حمیت سے بھرپور قبالی ایام کے چند نظاروں کو ہم نے کتاب کا حصہ بنایا ہے کہ جو خالفتاً سلطان کے انہی شجاعت و دلاوری بہادری و حمیت سے بھرپور قبالی ایام کے چند نظاروں کو ہم نے کتاب کا حصہ بنایا ہے کہ جو خالفتاً سلطان کے انہی و قبالی کر دار کے خمان ہیں۔

عظیم مجاہد!صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آخری سالوں کے یہ جہادی لمحات ہمیں یہ دعوت مبازرت دے رہے ہیں کہ ((ھل من مباد ز)) کہ تم میں کوئی ایساد لاور ہے جو میدان میں آکر ان صلیب کے پجاریوں کا مقابلہ کرے۔ کہ آج جب امت مسلمہ صلیبیوں کے گیر وں 'ان کی مکروہ چالوں اور فریبانہ سازشوں کے جال میں پھنس کر لہولہان ہے ۔۔۔۔ آہ!۔۔۔۔ آج افغانستان 'کشمیر جنت نظیر کے مظلومین 'مقہورین 'مجبورین 'معصومین ۔۔۔۔ کے پھٹے ۔۔۔۔ خون آلود۔۔۔۔بارود کی بُو میں رہے بسے دورو کر یہ فریاد کررہے ہیں کہ نام نہاد مہذب یور پی در ندوں نے ہمیں چر پھاڑ کرر کھ دیا۔۔۔۔۔ ہمیں میں رہے بسے ۔۔۔۔ ہم جائیں تو کس کے پاس گھر سے بے گھر۔۔۔۔۔ ہم جائیں تو کس کے پاس

شکایت لے کر جائیں۔۔۔۔۔ کس کے پاس فریادی بن کر جائیں۔۔۔۔۔ ہم کس کو اپناد کھڑ اسنائیں کہ کون ہمارے دکھوں کا مداوی کر سکے۔۔۔۔۔ وہی ہیں۔ آج کسی ایوبی اور قاسم رحم اللہ کے منتظر ہیں۔ آسیں لگائے کب سے بیٹھے ہیں۔ آج گھر وہی مسجد اقصیٰ۔۔۔۔۔ وہی بیت المقدس جس کو سلطان صلاح الدین نے غیرت مسلم کا ثبوت دیتے ہوئے آزاد کر وایا تھا، پھر صلیبیوں اور یہودیوں کے خونخو ارپنجوں میں پھنسی ہوئی ہے۔۔۔۔ اور وہاں مسجد اقصیٰ۔۔۔۔ سسکتی ہوئی ، بلکتی ہوئی ۔۔۔۔۔ کر اہتی ہوئی۔۔۔۔۔ آئیں اور سسکیاں بھر تی ہوئی ، ہم سے کہ رہی ہے کہ رہی ہوئی۔۔۔۔ میں (اللہ کا گھر) اقصیٰ۔۔۔۔ کہ نفر کے تیر میرے سجدوں کے امین مسلمانو!۔۔۔۔۔ تہمیں پکار رہی ہوں۔۔۔۔ میر اجسم زخموں سے چور ہوچا ہے 'لہولہان اور ویر ان ہوچکا ہے '۔۔۔۔ اے آخری نبی محمد سکا گھنٹی کے کلمہ پڑھنے والے امتیو! تم میری چیفوں کو چور ہوچکا ہے 'لہولہان اور ویر ان ہوچکا ہے '۔۔۔۔۔ اے آخری نبی محمد سکا گھنٹی کے کلمہ پڑھنے والے امتیو! تم میری چیفوں کو زخموں یر مر ہم رکھو گے۔۔۔۔ کہ رکھوں کے لیے نہیں آرہے ؟۔۔۔۔۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ۔۔۔۔ کہ اس محمد کیا ہو گیا ہے تمہیں ۔۔۔۔ کہ اس محمد کس کے بیس ارہے ؟۔۔۔۔۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ۔۔۔۔ کس کے میں میری مدد کے لیے نہیں آرہے ؟۔۔۔۔۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ۔۔۔۔ کس کو گھوں کو خصوں یہ کو کی مدر کے لیے نہیں آرہے ؟۔۔۔۔۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ۔۔۔۔ کس کے کس کے خور کو گھوں کو خصوں یر مر ہم رکھو گے۔۔

 ۔۔۔۔۔اعلائے کلمۃ اللہ کا پر چم لہرا نہیں جاتا۔۔۔۔جب تک دین خالص اللہ کے لیے نہیں ہوجاتا اور فضائیں"اللہ اکبر"کے دلنواز ترانوں سے نہیں گونج جاتیں۔۔۔۔ان شاءاللہ وہ دن عنقریب آنے والا ہے۔

ان شاء الله!اب الله تعالیٰ کی رحمت سے ہر جوان دنیا میں مختلف جگہ ظلم وجور پر مبنی روار کھی گئی ان صلیبی جنگوں کے لیے تیار ہو چکاہے۔۔۔۔بس ذراصبر کہ جبر کے دن تھوڑ ہے ہیں۔۔۔۔۔مسرت کی گھڑیاں آئی ہی جاہتی ہیں۔ان شاءاللہ

#### طوا ئف الملو کی کا دور اور صلیبیوں کی آمد آمد

مذکورہ حالات سے بڑھ کر"ملک شام "تو فاطمیوں اور سلجو قیوں کی کھینچا تانی میں میدان جنگ بناہوا تھا۔ان دونوں قوتوں کواس بات کی پرواہ تک بھی نہ رہی کہ اپنے ملک اور رعایا کے لیے ضروری ذحقوق کا خیال ہی رکھ سکیں۔ تو ان حالات میں چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی طوا نف الملوکی پر مبنی گروہی حکومتوں نے جنم لیا۔ پچھ تو ایسی بھی تھیں کہ جن کے پاس ایک قلع سے زیادہ اور تھوڑی سی زمین کی مکٹری کے سوا پچھ بھی نہ تھا۔ یہ عجیب وغریب حکمر ان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھٹڑ نے اور ظلم وزیادتی کرنے والے بنتے چلے گئے۔ ابوشامہ کے بقول۔ کسی کا اپنے پیٹ اور شرم مگاہ سے آگے کوئی پروگرام نہ تھا۔

#### بهلی صلیبی جنگ اور سقوط بیت المقدس

پانچویں صدی ہجری کے آخر میں جب کہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف کلڑوں میں بٹ کر کمزور ہو پکی مشی مسیحی اقوام کو ابنی ناپاک آرزوکی سخیل کا موقع مل گیا۔ "میڈیاوار" کے تحت پطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگادی دپوپ اربن دوم نے اس جنگ کو "صلیمی جنگ" کانام دیا اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کے جنتی ہونے کا مژدہ سنایا۔ زبر دست تیاریوں کے بعد فرانس' انگلینڈ' اٹلی'جر منی اور دیگریورپی ممالک کی افواج پر مشتمل تیرہ لاکھ افراد کا سیاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑالہ روبرٹ 'نارمنڈی 'گاؤفری اور ریمون الطولوزی جیسے مشہور یورپی فرماز واان بھری ہوئی افواج کی عبور میں اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں ایک لاکھ سے فرماز واان بھری ہوئی افواج کی تیاں بہاد ہیں۔ فرانسیمی مورخ "میشو" کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا المقد س پر قبضہ کر لیا اور وہاں نوون کی ندیاں بہادیں۔ فرانسیمی مورخ "میشو" کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی 'عربوں کو اور نچے اور خوں اور مکانوں کی حجت سے گرایا گیا' آگ میں زندہ جلایا گیا گھروں سے المقد س پر قبضہ کر نیار مور کی اور کی گئے مالم اسلام پر نفرانی کی جوت سے گرایا گیا' آگ میں زندہ جلایا گیا گیا مور نے بھنوں تک قتی عالم اسلام پر نفرانی کی جوت سے گرایا گیا' آگ میں زندہ جلایا گیا گیا مور نے بھنوں تک قتی عالم اسلام پر نفرانی کی جوت سے گرایا گیا' آگ میں زندہ جلیا گیا گیا گیا گیا کہ کی مثال نہیں بہانی صلیبی جنگ کی مثال نور کی ہو و حشانہ پیغال تاریخ میں بہانی صلیبی جنگ کی مثال کی ہی و حشانہ پیغال تاریخ میں صلیبی جنگ کی مثال نور کی ہو و حشانہ پیغال تاریخ میں بہانی صلیبی جنگ کی نام سے مشہور ہے۔

عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کوخوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا:"اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہماراسلوک معلوم کرناچاہیں تو مخضر اً اتنا لکھ دینا کا فی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد (مسجد اقصلی) میں داخل ہوئے توان کے گھٹوں تک مسلمانوں کاخون تھا۔"(تاریخ پورپ اے جے گرانٹ ص۲۵۷) ہیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام وفلسطین کو تقسیم کرکے القدس 'طرابلس 'انطاکیہ اوریافا کی چار مستقل صلیبی ریاستیں قائم کرلیں 'حالات نہایت پر خطر تھے 'عالم اسلام کے اکثر حکمر ان خانہ جنگیوں میں مست تھے 'بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے' ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے گکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔

## ایک سال میں تین صلیبی حکومتوں کا قیام

اس صور تحال میں صلیبیوں کا مسلمان ملکوں میں داخلہ آسان تربنتا گیا'یہاں تک کہ صرف ایک سال اور چند ماہ کے مختصر عرصے میں اس حساس اسلامی خطے میں ان صلیبیوں کی مندرجہ ذیل تین صلیبی حکومتیں معرض وجو دمیں آگئیں۔ ا۔ ''رھا"کی حکومت جو ۱۰مارچ ۹۸۰ء کو قائم کی گئی۔

۲۔ "انطاکیہ "کی حکومت: اسی سال ہی "حزیر ان" میں قائم ہوئی جس نے "القدس" شہریر قبضہ کر لیا۔۔۔۔۔

پھر 99ء میں "القدس" شہر میں اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔۔۔۔۔پھریہ شہر صلیبیوں کے ہاتھوں ہی میں چلتا آیا۔ یہاں تک کہ (۸۸ برس بعد)صلاح الدین ایو بی رحمہ اللہ نے ۱۱۸۷ء میں ان سے واپس لیا۔

س۔ "طرابلس"کی حکومت: پیر۱۰۹ء میں بنائی گئی۔

صلیبیوں کی اس تیزر فاری سے حکومتیں بنالینے میں ہمیں زیادہ جرانی نہیں ہونی چاہئے کیونکہ ہم گذشتہ پشیمان کن اور ذلت آمیز اسباب دیکھے چیں۔اور اس سے بڑھ کریہ حالت دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان فلعوں کے والیوں اور شہر وں کے امر اء میں سے چندایک توان حملہ آوروں سے با قاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے۔اپنال اور اپنی اولاد ان کے سامنے حاضر خدمت کر دیا کرتے تھے 'اس حال میں کہ وہ" القدس "شہر پر قبضہ کرنے والے تھے۔جیسا کہ "شیزر" میں بنو منقذنے کیا اور" طرابلس "میں بنو عمار نے کیا دور 'حمین اور ذلیل عمل بنو عمار نے یہ غدارانہ کام کیا۔اور ان میں کچھ اور بھی ہیں 'جوان کے نقش قدم پر چلے 'جو اپنی حقیر ' ممینی اور ذلیل حکومتوں کو بچانے کے عوض اس قومی خیانت اور ذلت پر راضی ہو بیٹھے تھے۔

#### بيداري كازمانه

تقریباً چالیس سال تک عالم اسلام پر جمود طاری رہا، پھر ایکا یک ان ساکت اہروں میں جہادی اضطراب پیدا ہونا نثر وع ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان انہی حالات میں سے گزرتے چلے جائیں۔۔۔۔۔ان مایو سیوں کے بعد امت کا شعور بیدار ہونا شروع ہوا' ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سوچیں پروان چڑھنے لگیں 'کیونکہ مسلمان۔۔۔۔باوجود ان محصن حالات کے جوان پر چھائے ہوئے تھے۔۔۔۔ پھر بھی قرآن پاک 'سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبوی صلی

الله علیہ وسلم کی برکت سے اپنے دلوں میں 'اپنے وجو د کے رویں رویں میں (اور ریشے ریشے میں)ان اسلامی عقائد و تعلیمات کو جگہ دیتے آئے ہیں۔

# عماد الدین زنگی کے ہاتھوں صلیبیوں کی ٹھکائی

ان کربناک حالات میں اللہ تعالی نے ایک ترکی نوجوان "عماد الدین زنگی" کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا' یہاں تک کہ ا۵۲ھ میں موصل کی چھوٹی میں ریاست اس کے ہاتھ لگ گئ ۔ پھر اس نے بتوفیق الٰہی اپنی شان عبقری 'جراءت وہمت 'جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کے جذبوں سے سر شار ہو کر 'مسلمانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑہ اٹھایا۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیعے کیا کہ حلب 'حماۃ اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے۔ جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامی بلاک "بن گیا 'پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے "الرھا" کا علاقہ صلیبیوں سے واگذار کروالیا اور متحدہ اسلامی بلاک "بن گیا 'پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے "الرھا" کا علاقہ صلیبیوں سے واگذار کروالیا اور متحدہ اسلامی بلاک "بن گیا 'پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے "الرھا" کا علاقہ صلیبیوں سے واگذار کروالیا اور مسلمانوں نے کسی حد تک راحت واطمینان کا سانس لیا۔ ان کی خوداعتادی پیٹ آئی انہوں نے "الرھا" شہر پر اپنے دوبارہ قبضے کو "فتح الفتوح" کانام دیا۔

عماد الدین زنگی کے پے در پے حملوں نے عیسائی دنیافاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو زیر نگیں کرنے کا خیال رخصت کر دیااور وہ فلسطین اور شام کی مقبوضات کے دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے تاہم عماد الدین زنگی رحمہ اللہ نے ان کی بیہ خام خیالی بھی دور کر دی اور حصن بارین "بعلبک" اور"رھا"کے اہم مر اکز ان کے قبضے سے آزاد کر الیے۔

پھر وہ اس اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہا۔ اس نے اپنی جہادی پلغاروں کو جاری رکھا۔ یہاں تک کہ اس نے ان دخل انداز غاصب صلیبیوں کے ناپاک وجو د کو ہلا کرر کھ دیا بالآخر اسم کھھ میں "جعبر"نامی قلعے کے محاصرے کے دوران امت مسلمہ کا بیہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا(اناللہ واناالیہ راجعون)

### نورالدین محمود رحمہ اللہ اور اس کے جہادی عزائم

پھراس کے ہونہار سپوت نورالدین محمود رحمہ اللہ نے اس علم کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اسے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کا سچا جذبہ عطافر مایا۔ اس نے کتنے ہی قلعے اور شہر صلیبیوں کے قبضے سے واپس لیے۔اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی خلوص نیت اور رفتارِ عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد خاص سے نواز تارہا۔ یہاں تک کہ اس نے "القدس" شہر صلیبیوں سے چھڑوانے کا مصم ارادہ کرلیا 'یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے "بیت المقدس" میں رکھوانے کے لیے ایک منبر بھی بنوایا 'کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلیا 'یہاں تک کی زینت بنانا ہے لہذا اپنے فن کی دلیس بنانا ہے لہذا اپنے فن کی دلیس بنانا ہے لہذا اپنے فن کی دلیس بنانے کا حکم دیا۔ بڑھئی حضرات کو یوں سمجھایا کہ "ہم نے اسے" بیت المقدس "کی زینت بنانا ہے لہذا اپنے فن کی

مہار توں کی انتہاء کر دو" چنانچہ کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت شاقہ سے اسے تیار کیا۔امام ابن الاثیر "الکامل "میں اس پر یوں رقمطر از ہیں:

((افجاء على نحو الم يعمل في الاسلام مثله))

کہ بیہ ایساکار نامہ ہے جواس سے قبل کوئی مسلمان انجام نہ دے سکا تھا۔"

ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاک کو متحد اور بیدارر کھنے کی کاوشیں بھی تیز ترکر دیں 'جن کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھری ہوئی اچھوٹی چھوٹی من پیند قلعوں اور شہروں کی حکومتوں کی بجائے ایک طاقتور جہاد کو جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی اجزیرۃ فراتیہ 'سوریہ (یعنی شام)اردن مصر احجاز اور یمن اس سلطنت کے مضبوط پائے تخت سمجھے جانے لگے۔۔۔

سلطان نورالدین زنگی رحمہ اللہ نے صلیبیوں سے جہاد کا علم سنجال لیا اور اپنے مسلسل حملوں سے تمام دنیائے عیسائیت کو بدحواس کر دیااور یوں محسوس ہونے لگا کہ نورالدین زنگی کی قیادت میں مسلمان جلد یابدیر بیت المقدس کو بازیاب کر الیس گے ،اس خطرے کو بھانپ کر جرمنی کے بادشاہ کو نراد ثالث اور فرانس کے تاجدار لوئی ہفتم نے مشتر کہ تیاری کے ساتھ ایک ٹڈی ول لشکر تر تیب دیااور ۲۹۲ھ ہے ۱۹۲۷ء میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔سلطان نورالدین زنگی رحمہ اللہ نے مومنانہ شجاعت اور غیر معمولی استفامت کے ساتھ دوسال تک ان کا بھر پور مقابلہ کیا اور انہیں عبر تناک شکست دے کرواپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔عیسائی حملہ آوروں کی اس دوسری مشتر کہ یلغار کو تاریخ میں دوسری صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیاجا تا ہے۔ چند سال بعد سلطان نورالدین زنگی نے ایک زبر دست معرکے میں دس ہزار صلیبی جنگجووں کو تہ تیخ کرکے ان کے اہم مرکز قلعہ حارم پر قبضہ کرلیا 'بعدازاں دنیائے عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مور پے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق مرکز قلعہ حارم پر قبضہ کرلیا 'بعدازاں دنیائے عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مور پے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیر تکلیں کرلیا۔ رمیاط اور اسکندر یہ کی بندر گاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یور پ کے بچر کی راستے سے شام اور اور مصر کو بھی زیر تگیں کرلیا۔ رمیاط اور اسکندر یہ کی بندر گاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یور پ کے بچر کی راستے سے شام اور

تیار یوں کو آخری شکل دے رہے تھے کہ ان کاوقت موعود آگیا۔ کاش!ذات باری تعالیٰ اسے پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے کچھ مہلت اور دے دیتی!۔۔۔۔وجو داسلامی کے ایک ایک رگ وریشے میں روح اسلام کو سرایت ہولینے دیتی!۔۔۔۔القدس شہر کو فتح ہولینے دیتی۔۔۔۔مسجد اقصیٰ میں اس منبر کو

بیت المقدس کے عیسائیوں کی کمک کا راستہ بند کر دیا۔سلطان نورالدین زنگی رحمہ اللہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی

نصب ہولینے دیتی۔۔۔۔

افسوس! کہ موت نے اسے مہلت نہ دی اور پھر موت بھی اس حالت میں کہ ۵۲۹ھ میں قلعہ دمشق کے ایک معمولی سے کمرہ میں یہ اللّٰہ کا مجاہد وعاجز بندہ اللّٰہ رب العزت کی بارگاہ اقد س میں مصروف عبادت تھا۔ ابھی اس نے اپنی عمر کی ساٹھ بہاریں ہی دیکھیں تھیں۔ اناللّٰہ واناالیہ راجعون!

## سلطان صلاح الدين ايوني رحمه الله علم جهاد تفامتے ہيں

پھر اس کے پیچے اس کے شاگر درشید ناصر یوسف صلاح الدین نے بیت المقد س اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے پھر سے اس علم جہاد کو اٹھالیا۔۔۔۔۔ صلاح الدین کی شخصیت میں تقریباً تمام اسلامی محاس وخصائل کوٹ کوٹ کر بھر دیئے گئے تھے ۔ اس میں بر دباری و پر ہیز گاری ارادے کی پختگی و پیش قدی ' دنیاسے بے رغبتی اور سخاوت 'مہارت سیاسی و تدبیر عملی 'ہمہ وقت جہاد کے لیے کمر بستہ 'علم دوستی اور علماء کی قدر دانی جیسی اعلیٰ صفات قابل رشک تھیں ۔ یقیناً جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی ' اپنے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے چن لیتا ہے ان میں یہ صفات لازماً موجود ہوتی ہیں 'جو اپنا حصہ ڈال کر تاریخ اسلام کا رخ صحیح جانب موڑج دیتے ہیں۔

سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک نا قابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہادِ مسلسل سے عبارت تھا'انہوں نے دین مبین کی سربلندی' کفرسے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی اور اللہ بزرگ وبرتر نے انہیں ان کے ارادے میں کامیاب کیا۔

سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھاجو شام عراق اور ترکی کی جنوبی سر حدوں میں پائی جاتی ہے۔ان کے والد مجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں "ودین "کے رہنے والے تھے 'بعد میں وہ شام آکر عمادالدین زگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ان کے بھائی "اسدالدین شیر کوہ " بھی ان کے ساتھ تھے۔دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بناء پر نمایاں ترقی کی۔ مجم الدین ایوب کے بیٹے بھی ترقی کے داستے کھل گئے۔سلطان نور الدین زگی نے انہیں اسد الدین شیر کوہ کا دست راست بناکر روانہ کیا۔ مصر پر قبضہ کے پچھ کو سے بعد جب شیر کوہ نے وفات پائی تو نورالدین زگی کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنجال کی حقی جد جب شیر کوہ نے وفات پائی تو نورالدین زگی کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنجال کی ۔۵۹ھ میں سلطان نورالدین زگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے کی۔ دمشق اور شام کی چند دیگر چووٹی چوٹی کمر زور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تھویل میں لے کر ایک عظیم الثان سلطنت قائم کی جو صلیبی عکمر انوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھر پور صلاحیت رکھتی تھی۔

اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سپائی کی سی تھی مگر عکمر ان بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔انہوں نے زراحت و آرام سے منہ موڑلیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ان کے دل میں بید خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا اسے نورادت و آرام سے منہ موڑلیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ان کے دل میں بید خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا اسے منہ موڑلیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ان کے دل میں بید خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا

صلاح الدین ابوبی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران اسی کام کے کرنے کی کوشش کی۔اس کی شخصیت میں موجود خصائص و کمالات کا بھی یہی تقاضا تھا کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ باقی رہنے والے کچھ شاندار اور عالی شان کارنامے سر انجام دے لے۔ توقصہ مختصر اب لیجئے!اس کے کچھ ایسے ہی اعمال اور کارناموں کا بیان بھی ملاحظہ ہو:

#### حطین میں صلیبیوں پر قہروغضب

حطین بحیرہ طبریہ کے مغربی جانب واقع ہے 'جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز شاداب بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان فراوانی بھی ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کاصلیبیوں سے ایک خونریز معر کہ ہواتھا'وہ کس طرح ہواتھا؟ ابھی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی حالت مصبوط 'قوت بازو توانا الشکر جرار' اور لوگوں کا جم غفیر اس کے ایک اشارہ پر آبر واسلام پر جانثار ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ کی عطاکر دہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں کرناچاہا تا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجادی جائے۔

### بیاس کی شدت کا عذاب او پر سے مجاہدین کی پلغاریں

انہیں یہ خبر ملی تھی کہ ''صفوریۃ ''کی چراگاہ میں صلیب کے پجاری اپنے لاؤلشکر سمیت اکھٹے ہور ہے ہیں۔سلطان اپنے لشکروں سمیت حطین کے علاقے بحیرہ طبریہ کے غربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔اس نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پانی نہ تھا۔راستوں میں جو چند چشمے اور تالاب تھے ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے نا قابل استعال بنادیا تھا۔

جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت نگ ہوئے۔اس کے باوجود وہ اور مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے 'بہادری اور صبر سے داد شجاعت دیتے رہے 'مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش یعنی سپاہ کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہوگئے۔ جس کے بعد انہوں نے ان اللہ کے دشمنوں پر تیروں کی بوچھاڑسے وہ بارش برسائی کہ وہ منتشر ٹڈی دل کا حملہ ہو'اس سے دشمن کے ان گنت گھوڑ سوار واصل جہنم ہوئے۔اس دوران صلیبیوں نے بار ہاپانی والی جگہ کی طرف بڑھے کے کہ صرف شدت پیاس ہی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مررہے ہیں۔اس

بیدار مغز قائد وسپہ سالار نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا تو وہ ان کے اور ان کی مطلوبہ چیز یعنی پانی کے در میان حائل رہااور ایسے ہی ان کی شدت پیاس کوبر قرار ر کھا۔۔۔۔۔

### جوش جہاد اور طلب شہادت کے ٹھا ٹھیں مارتے سمندر

پھر خود بنفس نفیس طوفانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ پہنچ کر انہیں ابھار تارہا 'جو اس شہادت کے صلے میں انہیں اللہ کی تیار کے پاس ملنے والا تھا'اس کی رغبت دلا تارہا۔۔۔۔۔شوق جہاد پیدا کر تارہا۔۔۔۔۔ ان صابر اور صادق مجاہدین کے اللہ کی تیار شدہ نعتوں کو یاد دلا تارہا۔۔۔۔۔ تو مسلمانوں کی حالت دیدنی بن گئ کہ وہ موت یعنی مرتبہ شہادت کے حصول کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھنے لگے۔۔۔۔۔ جوں جوں اپنے سالار کی حالت کو دیکھتے اور اس کی ایمان افروز باتوں کو سنتے تو ظاہری زندگی سے دست کش ہوکر جنت کی طرف لیکنے لگے۔۔۔۔۔ گویا کہ اپنی زبان حال سے یوں پکار ررہے ہوں کہ "ہمیں ان صلیبیوں کی صفول کے پیچھے جنت مل رہی ہے۔"

# اجانک ایک نوجوان بحل کی طرح تلوار لیے نکلتاہے

# آگ کابطور جنگی ہتھیار استعال

اور یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں خشک گھانس اور خزاں زدہ خشک درخت بکثرت موجود تھے اور وہ دن بھی انتہائی زیادہ گرمی والے 'گوچلنے کے ایام تھے 'مسلمانوں نے اس میں آگ لگادی 'آگ بڑھی اشعلے اٹھے 'ہواکارخ بھی صلیبیوں کی طرف تھا۔ تو اس طریقے سے صلیبیوں پر کئی حرار تیں حملہ آور تھیں یعنی آگ کی حرارت ۔۔۔۔دھوئیں کی حرارت ۔۔۔۔ وہوئیں کی حرارت اور موسم کی حرارت ۔۔۔۔ بیاس کی حرارت ۔۔۔۔ قال کی حرارت اور موسم کی حرارت ۔۔۔۔ بیاس کی حرارت ۔۔۔۔ قال کی حرارت اور موسم کی حرارت ۔۔۔۔ سب کی سب اکٹھی ہو گئیں تھیں۔ اس سے قبل انہوں نے ایساحال کبھی نہ دیکھا ہو گا۔۔۔۔ (کیونکہ یہ صلیبی) کثر سر داور برفانی علاقوں کے رہنے والے تھے)

### عبرتناك اور حسرتناك موت كايقين

انہیں اس بات کایقین ہو گیا تھا کہ کوئی راستہ انہیں موت سے بچانہیں سکے گا سوائے اس کے کہ اپنے ''عقیدہ ''کا۔۔خواہوہ کیسا بھی ہے۔۔۔دفاع کرنے والے کی طرح بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے موت کی طرف ہی بڑھا جائے۔۔۔۔ادھر ان مسلمانوں کا کیا جوش اور ولولہ ہو گاجو اپنے سپچ عقیدے کے ساتھ لڑرہے تھے 'جن کے گھر بار لوٹ لیے گئے تھے جن کے علاقے چھین لیے گئے تھے۔

صلیبی ایک بار پھر جمع ہوئے 'مسلمانوں پر کئی حملے کئے 'قریب تھا کہ مسلمانوں کو ان کی جگہوں سے ہٹادیتے اگر ان پر اللہ تعالی کی خاص عنایت نہ ہوتی ۔ بس بہ ہو تارہا کہ ہر بار صلیبی جب حملے سے واپس پلٹتے تو مقتولین اور مجر وحین کی تعداد میں اضافہ ہی پاتے ۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ کمزور سے کمزور ترہی بنتے گئے۔ امام ابن الا ثیر کے بقول: مسلمانوں نے انہیں دائرے کے محیط کی طرح گیر ہے میں کا میاب ہو گئے 'وہاں انہوں نے اپنے طرح گیر ے میں کے لیا' بچھ باہر بچے تو وہ حطین کی ایک جانب ایک ٹیلے پر چڑھنے میں کا میاب ہو گئے 'وہاں انہوں نے اپنے فیمہ نصب کرنے چے نو مسلمان ان پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے 'اکثر کو واصل جہنم کیا پھر بھی وہ ایک خیمہ نصب کرنے میں کا میاب ہوہی کے اور وہ بھی اپنے باد شاہ کا خیمہ سے ۔۔۔۔۔

# صليب اعظم پر مجاہدين كاقبضه

مسلمانوں نے دریں اثناءان سے اس" صلیب اعظم "کو چھین لیا جس کو" صلیب الصلبوت "کہتے تھے۔ اس صلیب کا مسلمانوں کے قبضہ میں آ جاناان کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن گئی۔ اوپر سے اللّٰہ کا لشکر یعنی مسلمان انہیں تہ تیخ کیے جارہے تھے اور بے شار کو قیدی بھی بنار ہے تھے' یہاں تک کہ اس ٹیلے پر بادشاہ کے خواص اور بہادر تقریباً ڈیڑھ صد گھوڑ سوار باقی رہ گئے۔

### صلیبی باد شاہ کے خیمے کی تناہی اور سجدہ میں شکر انہ کے آنسو

یہاں ہے ہم صلاح الدین کے بیٹے سلطان افضل کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جواس نے معر کہ کے اس مر حلہ ہے متعلق اپنی عینی شہادت کے طور پر بیان کی ہے 'وہ بتا تاہے کہ '' میں بھی اس معر کہ میں اپنے ابو کے ہمراہ تھا۔۔۔۔ ان فرنگیوں نے اپنی عینی شہادت کے طور پر بیان کی ہے 'وہ بتا تاہے کہ '' میں اپنی اپنی میرے ابو کے قریب تک لے آئے۔ میں اپنے در مقابل مسلمانوں پر ایک بارگی ایک بڑا خطر ناک حملہ کیا ' یہاں تک کہ انہیں میرے ابو کے قریب تک لے آئے۔ میں نے اپنے ابو جان کی طرف نگاہ اٹھائی تو چہرے پر پر بیثانی اور غصے کے آثار دیکھے 'انہوں نے ابنی ریش مبارک کو پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے ۔۔۔۔ مسلمانوں نے ان کی پیروی کی۔ فرنگی شکست کھا کر چیچے ہے اور ایک ٹیلے تک پہنچاہ کہ بنا تا کہ بہر کہ بہر کہ بہر کہ بہرے کہ اس میں اس دم زور زور سے چلارہا تھا: ''ہم نے انہیں ہر ادیا 'ہم نے انہیں شکست دے دی!! فرنگی دوبارہ پلٹے 'دوسری بار پھر حملہ آور ہوئے ۔ انہوں نے اپنے سامنے والے مسلمانوں کو پھر میرے ابو تک پہنچاہ یا۔ میرے ابو جان نے دوبارہ پہلے کی طرح کیا 'مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی چھپے اور یوں دوبارہ انہیں اس ٹیلے تک چیچے ہئے پر مجبور کر دیا۔ دراصل سلطان صلاح الدین ابوبی رحمہ اللہ اپنا بی فعل و عمل اس انداز سے کر رہے تھے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تیں تو ہو تھی ہو تیں تو لوگ آپ کے پاس آگر اپنے آپ کو بہایا کرتے ہیں: ''جب لڑائی اپنے جو بن پر ہوتی 'آئی کہا ہے ورش انتقام میں سرخ ہو چگی ہو تیں تو لوگ آپ کے پاس آگر اپنے آپ کو بہایا کرتے ہیں! ' جب لڑائی کی اس حالت میں آپ و شمن سپہ سالار کو جو صلاح کے قریب تر ہواکر تے تھے۔ '' سے بات کوئی قابل تنجب بھی نہیں۔ بلکہ ایسے مرحلے میں ایک حقیقی مو من سپہ سالار کو جو صلاح کے قریب تر ہواکر تے تھے۔ '' سے بات کوئی قابل تنجب بھی نہیں۔ بلکہ ایسے مرحلے میں ایک حقیقی مو من سپہ سالار کو جو صلاح کے قریب تر ہواکر کے تھے۔ '' سے بات کوئی قابل تنجب بھی نہیں۔ بلکہ ایسے مرحلے میں ایک حقیقی مو من سپہ سالار کو جو صلاح کے قریب تر ہواکر کے سے بات کوئی تو کہ کوئی کرئی ہو ہیں۔

جب مسلمان دوسری مرتبہ افرنگیوں پر جھپٹے افضل پھر چلانے لگا: "ہم نے انہیں شکست دے دی۔۔۔ہم نے انہیں ہر ادیا۔۔۔!!تواس کاباپ (سلطان) اس کی طرف پلٹا اور اسے کہا: "چپ ہو جا جب تک اس خیمہ کو اکھاڑنہ لیں ہم نے انہیں شکست نہیں دی "یہ صلیبی باد شاہ کے اس خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جوٹیلے پر نصب کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے ابھی اپنا یہ جملہ پورا بھی نہ کیا تھا کہ مجاہدین کی طرف سے اس خیمے کو زمین ہوس کیا جاچکا تھا۔ سلطان نے یہ دیکھتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اتراور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔۔۔۔اس کے ساتھ ہی 'جو اللہ نے مسلمانوں پر انعام فرمایا تھا' آپ کے گھوڑے سے نیچے اتراور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔۔۔۔اس کے ساتھ ہی 'جو اللہ نے مسلمانوں پر انعام فرمایا تھا' آپ کے گھوڑے سے اللہ اکبر! یہ یادگار معرکہ فلسطین کی صلیبی ریاستوں کے مکمل خاتے اور بیت المقدس کی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔اس معرکہ کے متعلق مغربی مورخ لین پول لکھتا ہے: " کئے ہوئے سر خربوزوں کی فصل کی مانند ہر طرف بھرے پڑے تھے۔"

### مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کی گر فتاری

مسلمان ٹیلے پر چڑھ گئے 'تمام فر نگیوں کو قیدی بنالیا۔ان میں بیت المقد س کا بادشاہ "جان نور جیان "اور "کرک" قلعہ کامالک "البرنس اُرناط" بھی شامل تھا۔ تمام فر نگیوں میں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہ تھا۔۔۔۔ مسلمانوں نے ان میں سب سے عظیم المر تبت بری فوج کے کمانڈر ان چیف" جیر ارڈی ریڈ فورٹ "کو بھی گر فار کر لیا۔ مسلمانوں نے ان کے بہت سر کر دہ لیڈروں کو بھی قابو کر لیا تھا۔ ان کے علاوہ بری فوج اور صحر ائی وبیابانی فوج کے دستوں کو بھی گر فار کر لیا گیا تھا۔ فلاصہ یہ کہ ان میں واصل جہنم بھی بکٹر ت ہوئے اور بکٹر ت ہی گر فار ہوئے ۔جو کوئی ان کے متقولوں کو دیکھا تو یہ خیال کر تا کہ کوئی ایک بھی گر فار نہ ہوا ہو گار لیعنی سب کے سب واصل جہنم ہوگئے ہیں) جو کوئی ان کے متقولوں کو دیکھا تو یہ خیال کر تا کہ کوئی ایک بھی گر فار نہ ہوا ہو گار لیعنی سب کے سب واصل جہنم ہوگئے ہیں) جو کوئی ان کے قیدیوں پر نگاہ ڈاتا تو یہ خیال کر تا کہ کوئی آئی جیس ہوا ہو گار لیعنی سب کے سب واصل جہنم ہوگئے ہیں) جو کوئی ان کے قیدیوں پر نگاہ ڈاتا تو یہ خیال کر تا کہ کوئی بھی مقتول اور قیدی ہوئے تھیں کہ کوئی آئی خیال کر تا کہ کوئی بھی گر فار نہ ہوا ہو گار لیعنی سب کے سب واصل جہنم ہوگئے ہیں انظاموں کو جب سے (۱۹۲۱ھ کے 1904ء) سے یہ ان اسلامی ممالک میں گھے ہیں 'انتابڑ انقصان بر داشت نہیں کر نا پڑا تھا اس معر کہ میں عیسائی مورخ بھی تھی سے بیان اسلامی ممالک میں گھے ہیں 'انتابڑ انقصان بر داشت نہیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفسیل سے گھتا ہو سے مقام کی طرف اشارہ کی طرف اشارہ کی جو سے تاریک پر دے میں چھیالیا 'اور جو سلوں کی طرف ان تمام رات فوجوں کو جنگ کے لیے بر آ چیختہ کر تاربا۔ نہایت پر جوش الفاظ میں ان کی ہمت ہو سکتا تھا۔ سلطان تمام رات فوجوں کو جنگ کے لیے بر آ چیختہ کر تاربا۔ نہایت پر جوش الفاظ میں ان کی ہمت اور حوصلوں کو بڑھانے کی کو شش کی ۔ تیر اندازوں میں چار چار سو تیر تقسیم کر کے ان کو ایسے مقامات پر مشعین کیا کہ سیسائی فوج ان کے واط ہے ہے نہ لکل سکے۔ "

# تیس ہزار صلیبی فوجی مجاہدین کے ہاتھوں کٹتے ہیں!

عیسائیوں نے تاریکی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی صفوں کو قریب قریب یکجا کرلیا 'لیکن ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض او قات وہ ایک دوسرے کوموت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور بعض او قات آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی دعائیں ما نگتے تھے۔ کسی وقت وہ ان مسلمانوں کو جوان کے نزدیک تھے دہمکیاں دیتے تھے۔ اور ایٹے خوف کو چھپانے کے لیے ساری رات فوج میں ڈھول اور نفیری بجاتے رہے۔

آخر کار صبح کی روشنی نمودار نمودار ہو گئی جو تمام عیسائی فوج کی بربادی کا ایک نشان تھی۔عیسائیوں نے جب صلاح الدین کی تمام فوج کو دیکھا اور اپنے آپ کوسب طرف سے گھر ہوا پایا توخو فزدہ اور متعجب ہو گئے۔دونوں فوجیں کچھ دیر تک ایک دوسرے کے سامنے اپنی اپنی صفول میں آراستہ کھڑی رہیں۔صلاح الدین حملہ کا تھم دینے کے لیے افق پر روشنی کے اچھی طرح نمودار

ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب صلاح الدین نے وہ مہلک لفظ پکار دیا تو مسلمان سب طرف سے یکبار گی حملہ کر کے خوفناک آوازیں بلند کرتے ہوئے (جس سے انگریز مورخ کی مر او نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے) ٹوٹ پڑے۔ عیسائی فوج کھے دیر تک تو جان تو ٹر کر لڑی مگر ان کی قسمتیں ان کے دنوں کو ختم کر پکی تھیں۔ ان کی بائیں جانب کوہ حطین واقع تھا۔ تلواروں اور نیزوں کے سابیہ میں پناہ نہ دیکھ کر وہ حطین کی طرف بڑھے کہ ای کو اپنا اپنا پناہ گاہ بنالیں لیکن تعاقب کرنے والے مسلمان وہاں ان سے پہلے چنچنے والے سے یہ کہ مقام اس عظیم اور مہیب خونریزی کی یاد گار ہونے (بننے) والا تھا۔ صلیب کی لکڑی جو "عکا" کے پادری کے ہاتھ میں تھی 'پادری کے کٹ کر گرجانے پر "لذا" کے پادری نے سنجالی مگر وہ مع صلیب کے مسلمانوں کے ہاتھوں پادری کے ہتھ میں تھی 'پادری کے مسلمانوں کی نوج کی موت کا باعث ہو گیا۔ حطین کی زمین کشتوں سے بھر گئی میں قید ہو گیا۔ حطین کی زمین کشتوں سے بھر گئی میں قید ہو گیا۔ حطین کی زمین کشتوں کے بھر گئی مقام کھلا آگئے۔ مسلمانوں کی فوج کے نقصان کا کوئی صبح اندازہ بیان نہیں کیا گیا مگر الی فٹح آسانی سے نہیں ہو سکتی تھی۔ عیسائی نائٹ اور سرسے پاؤں تک لوپے کی زرہوں وغیرہ میں ایسے چھے ہوئے ہوتے سے کہ سوائے آئھ کے ان کے جسم کا کوئی مقام کھلا نہیں ہو سکتا تھا۔ "

## جب جالیس جالیس صلیبی قبیری خیمے کی ایک رسی سے باندھے گئے!

ایک مسلمان مؤرخ اس امر کو بطور عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے جہادی عظمت کے حقائق کا انتشاف کرتے ہوئے کھتا ہے کہ: "عیسائی سوار سر تاپالوہے سے ڈھکے ہوئے تھے اوران کے جسم پر نیزہ اور تلوار سے زخم لگانا مشکل ہو تا تھا۔ اس لیے پہلے گھوڑا کھوڑا کو قتل کرکے سوار کو زمین پر گرانا پڑتا تھا اور پھر اس کو ماراجاتا تھا۔ اس سبب سے بے شار ملا غنیمت میں کوئی گھوڑا مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا۔ عیسائی مقتولوں کے سخت ہیں۔ ناک نظار سے مؤرخوں نے بیان کیے ہیں۔ ان کی صفول کی صفیل کی مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا۔ عیسائی مقتولوں کے سخت ہیں۔ ناک نظار سے مؤرخوں نے بیان کیے ہیں۔ ان کی صفول کی صفیل کی بڑی تھیں اور جد هر نظر جاتی تھی۔ اس طرح عیسائی کی تعداد بھی عظیم تھی۔ ایک رسی میں تیس تیس تیس چالیس چالیس عیسائی باندھ دیئے گئے اور سوسواور دو دو سوقیدیوں کو ایک جگہ بند کیا گیا 'جن پر ایک ہی مسلمان محافظ تھا۔ ایک شخص اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتا ہے کہ "ایک مسلمان سپائی اکیلا \* ۴ عیسائی قیدیوں کو خیمہ کی رسی سے باندھ کر ہانگا ہوالے جارہا تھا۔ دمشق میں تیس دینار کو ایک ایک عیسائی قیدی فروخت ہوا۔ اور ایک سپائی نے جس کے پاس جو تانہ تھا 'اپنے حصہ کے ایک عیسائی قیدی کو ایک کفش دوز (موچی) کے ہاتھ جو تے کے بدلے میں فروخت کیا۔ مال غنیمت کی تقسیم سے ہر ایک غریب سپائی بھی مالدار ہوگا۔ "

غرض اس قسم کے حالات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ جس سے ظاہر ہو تاہے کہ حطین کی شکست نے عیسائیوں کی طاقت کو جڑ سے اکھیڑ دیا تھا اور اس سے زیادہ ابتری اور تباہی کیا ہوسکتی ہے کہ عیسائیوں کی صلیب 'عیسائیوں کا بادشاہ 'ہر ایک عیسائی امیر اور نامور والیان ملک عیسائیوں میں صرف ایک شخص ریمنڈ صاحب طرابلس جو فوج کے پچھلے حصہ پر متعین تھا'میدان جنگ سے جان بچپا کر بھاگ سکا' مگر موت نے وہاں بھی اس کا پیچھانہ چھوڑا اور طرابلس میں پہنچ کر دل شکنی سے یاذات الجنب کے مرض سے مرگیا۔

#### سلطان کے خیمہ میں

سلطان صلاح الدین ایونی رحمہ اللہ کا خیمہ نصب کیا گیا' وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شاکر ' قابل رشک حالت میں خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ ان قیدیوں کو اور ان کے رسوائے زمانہ بڑے بڑے عہد بداروں کو 'جن کو گر فقار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے 'باری باری سلطان کے سامنے لار جے تھے۔ اس فاتح سلطان نے صلیبیوں کے بادشاہ پر وشکم گائی اور "البرنس اُرناط" (ریجی نالٹہ) کو اپنے خیمہ میں طلب کیا' بادشاہ کو ایک طرف بٹھا دیا گیا' اس کی حالت یہ تھی کہ شدت پیاس سے جاں بلب تھا' بس مرا بیش کیا ہا تھا۔ سے تھوڑ اسا ٹھنڈ اعرق گلاب پیش کیا' جھے اس نے پیا' اور پھر" برنس اُرناط" کو بھی پلایا۔ صلاح الدین نے ترجمان سے کہا کہ اسے تھوڑ اسا ٹھنڈ اعرق گلاب پیش کیا' جھے اس نے پیا' اور پھر" برنس اُرناط "کو بھی پلایا۔ صلاح الدین نے ترجمان کی شروع سے عادت چلی آر ہی ہے کہ جب ان کے قیدی' گر فتار کرنے والوں کے سامنے پچھ کھائی لیتے ہیں تو انہیں دلی سکون مل جاتا ہے۔۔۔۔۔

#### وقت حساب آن پہنجا

جی ہاں 'حساب کی گھڑی آن پہنچی تھی 'لیکن کس کا حساب؟اس اُر ناط (ریجی نالڈ)کا حساب جو مسلمانوں کو اذبیتیں اور تکالیف پہچانے (ان کو بری طرح تڑپا تڑپا کر مارنے)اور ان کی بدخواہی ودشمنی میں تمام صلیبی امر اء میں سے پیش پیش رہتا تھا۔۔۔جو مسلمانوں سے فراڈ کرنے 'دھو کہ دینے اور وعدے توڑنے میں بہت گہر ا آد می تھا۔۔۔۔۔

صلاح الدین اور اُرناط (ریجی نالڈ) کے مابین ایک معاہدہ طے پایا تھا۔۔۔۔ جس کے مطابق حاجیوں اور تاجروں کے قافلے صحر اء اردن سے اُرناط کے قلع ''کرک'' کے قریب سے بڑے اطمینان سے بلاخوف گزرتے رہے۔۔۔۔ مصر اور شام کے در میان بھی ایک راستہ برائے آمد ورفت بن چکا تھا۔ یہ دونوں شہر اس ترقی پذیر بیدار اسلامی بلاک کے دواہم بازو تھے جسے نورالدین نے منظم کیا تھا۔ جس کا بعد میں صلاح الدین وارث بنا تھا'جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔۔۔۔ ایک بارایسے ہوا کہ ایک بہت بڑا قافلہ عمدہ سازوسامان لیے مصر سے بجانب شام رواں دواں تھا۔ ان نفیس عمدہ ترین اور بیش بہا گراں مایہ اشیاء پر نظر پڑتے ہی اُر ناط کی رال ٹیکنے لگی۔ اس نے تمام وعدوں کو پس پشت ڈال کر 'قول و قرار کو توڑ کر 'قافلے کولوٹا اور سب اہل قافلہ کو گرفتار کرکے قیدی بنالیا۔ اور پھر ان سے یوں کہنے لگا:" (قُولُوا لِسُحَمَّد کُمُهُ یُحُمِّد کُمُهُ یُحُمِّد کُمُهُ یُحُمِّد کُمُهُ یُحُمِّد کُمُوکہ وہ یہاں آئے اور تہہیں چھڑ اکر لے جائے "۔

220 جرطابق ۱۸۱۱ء کوموسم گرمامیں اُرناط اپنی فوجوں کولے کر نکلا 'بلاد عرب میں آگے بڑھتے بڑھتے شیماء کے علاقے تک آن پہنچا" المدینہ المنورہ "پھر" مکۃ المکرمۃ "تک چڑھائی کرنے کی اس کی نیت بن چکی تھی۔۔۔۔۔اس کے لیے وہ پر تول ہی رہا تھا کہ" فروغ شاہ "صلاح الدین کے جیتیج نے 'جو دمشق پر اس کی طرف سے قائم مقام تھا 'اردن پر حملہ کرنے میں پھرتی سے کام لیا جس کی وجہ سے اُرناط اپنے "تخت سلطنت "کرک کو بچانے کے لیے واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے انہی ظلم وجور پر مبنی افعال اوروعدوں کو توڑ کر کرنے والی حرکتوں کی وجہ سے صلاح الدین نے قسم اٹھار کھی تھی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے "اُرناط" پر کامیانی عطافر مائی تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے واصل جہنم کرے گا۔۔۔۔۔

## صليبي گشاخ كاكربناك انجام

اس کے بعد اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جسے اس نے ٹھکرادیا 'پھر اس وقت سلطان ناصر صلاح الدین نے ایک تلوار نماختجر کو 'در میان سے پکڑ کراسے مارا۔ پھر اس (سلطان) کے کسی ساتھی نے اس ملعون کا کام تمام کر دیا 'پھر اسے گھسیٹا گیا ۔۔۔۔ مشہور ومعروف قیدیوں کو دمشق کی طرف چلایا گیا اور ایک قلعے میں انہیں بند کر دیا گیا۔ ابن شداد کے بقول ":مسلمانوں نے وہ رات انتہائی زیادہ مسرت و فرحت اور کمال درجے کی خوشیوں میں بسر کی۔ اللہ رب العزت سبوح وقدوس کی تعریفوں اور شکرا کے جملوں سے فضا گونج رہی تھی۔ اللہ اکر اور لااللہ الااللہ کی صداؤں میں اتوار کی صبح طلوع ہوئی۔

### صلیبیوں پر صلاح الدین کی مهربانیاں

آخر رہیج الآخر ۵۸۳ ہجری کے چہار شنبہ کے روز سلطان نے "عکا" کی طرف کوج کیا۔ یہ مشہور بندرگاہ جو تاجروں اور سوداگروں سے بھری ہوئی تھی اور جس نے بقول مؤرخ مجاڈ کے " بچھلے زمانہ میں مغرب کی نہایت طاقتور فوجوں کے حملوں کا تین برس تک مقابلہ کیا تھا" دوروز بھی سلطان کے مقابلے میں نہ تھہر سکی۔سلطان نے اہل شہر کو امان اور آزادی دی کہ اپنے سب سے فیتی اسب جو لے جاسکیں لے کر وہاں سے چلے جائیں۔ جمعہ کے روز سلطان شہر میں داخل ہوا قاضی فاضل بھی اس موقع پر مصر سے آگئے اور سب سے پہلے نماز جمعہ ساحل کے علاقہ "عکا" میں پڑھی گئی۔ اس کے بعد نابلس 'حیفا' قیصاریہ مفوریہ 'ناصرہ کے بعد دیگرے بہت جلد بغیر کسی مز احمت کے فتح کر لیے گئے اور اسی سلسلہ فتوحات میں تمام ساحل کو چند ہی ماہ میں سلطانی افواج نے مسخر کر لیا۔

ایک مؤرخ نے ان میں سے بعض مشہور مقامات کے نام بہتر تیب ذیل کیجالکھ دیئے ہیں:

طبريه عكا زيب معليا اسكندرونه تتيين ناصره عور صفوريه نوله بجنيس ارعين ديوريه عصربلا بيان مبسطيه نابلس لجون الريحا سخل بيره و يا المحال المحال

ان مقامات میں سے اکثر توسلطان نے امن اور مصالحت کے ساتھ لے لیے۔ ان کے باشدوں کو اپنامال واسباب لے کر امن سے چلے جانے کی اجازت دی۔ مصالح ملکی کے لحاظ سے سلطان اپنی نرمی اور ملاطفت کے سلوک میں غلطی کر رہاتھا کہ وہ متفرق باشندوں اور ان کی پریثان طاقتوں کو یجا جمع ہو جانے اور اس جمعیت سے ایک مضبوط طاقت پیدا کر لینے کا موقع دے رہاتھا۔ اس خطر ناک غلطی کا اس کو آخر خمیازہ اٹھانا پڑا گر کوئی اس قتم کا خیال اس کو اس احسان اور مروت کرنے سے باز نہ رکھ سکا۔ وہ تمام عیسائیوں کو امن وامان دینے اور صلح کے ساتھ اطاعت کر انے کے لیے تیار رہا۔ بعض مقامات کے لوگ اس سے مقابلہ کرنے پر تیار ہوئے گر ان کو بھی امان دینے کے لیے جب وہ امان ما تکمیں وہ ہرو دت تیار تھا۔ مثلاً عسقلان کے لوگوں نے جو ایک نہایت مضبوط اور ساتھ ہی نہایت مفید مقام تھا' کیو نکہ مصر کے ساتھ ہراہ راست آ مدور فت کے تعلقات قائم کرنے کا ایک محفوظ اور کا آمد ذریعہ تھا' مقابلہ کیا اور جب سلطانی فوج نے قلعہ کو توڑ کر شگاف ڈالا اور سلطان نے باشندوں کو اس وقت بھی امن قبول کا رہ مدر ہو سلطان کی بہاتو انہوں نے انکار کیا اور مقابلہ کے ارادہ کو نہ چھوڑا۔ لیکن گوئی بادشاہ پر وشلم نے جو سلطان کی قید میں سلطان کے ہمراہ تھا' اہل عسقلان کو سمجھایا کہ تم اپنے بچاؤ کی بے فائدہ کو صش میں اپنے اہل وعیال کی جانوں کو خطرہ میں نہ ڈالو۔ اس پر حضول نے سلطان کے بیاس آگر صلح اور امن کی درخواست کی اور سلطان نے بقل محیاڈ "ان کی شجاعت کی داد دیتے میں ہو تھا تہوں نے سلطان کے یاس آگر صلح اور امن کی درخواست کی اور سلطان نے بقول محیاڈ "نان کی شجاعت کی داد دیتے میں جو تھیں دے سلطان کے میں آگر صلح انہوں کی درخواست کی اور سلطان نے بقول محیاڈ "نان کی شجاعت کی دو دیتے میں جو سلطان کے میان آگر کیا تھی مقالم کی دو دیتے میں جو سلطان کے میان آگر کو خو سلطان کے دو تو میں آگر صلح اور اور سلطان نے بھول محیاڈ تھاں کی دو دیتے میں جو سلطان کے میان آگر سلے میان کی دو دوست میں مقالم کیو تک میں کی میان کے دو تو سلے میں دو دیتے میں جو سلطان کے سلے سلے سلے میں دو تو سلے میں کی دو دیتے میں دو دیتے میں دو تو سلے میں دو تو سلے میان کو سلے میان کی دو دیتے میں دو تو سلے میان کی دو دیتے میں دو تو تو کی دو دیتے میں دو تو تو کی دو دیتے میں دو تو تو کو کو تو سلے کی دو دیتے میں دو تو تو تو کی دو دیتے میں دو تو تو کی دو دیتے میں

شر ائط انہوں نے پیش کیں منظور کرلیں اور اپنے باد شاہ کی نسبت ان کی محبت کے خیالات سے متاثر ہو کر باد شاہ کو ایک سال کے اختتام پر آزاد کر دینے کے لیے رضامند ہو گیا۔"

# دس ہزار مسلمان قید بول کی صلیبیوں کے ظلم سے رہائی

سلطان کو ان تمام التعداد مسلمان قیدیوں کے آزاد کرنے کا موقع ملا۔ ایک شہر فتح کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے سلطان کرتا تھا'وہ قیدیوں کی زنجیریں توڑتا اور ان کو آزاد کرنا اور کچھ مال ومتاع دے کرر خصت کر دینا ہوتا تھا۔ اس سال میں سلطان نے دس (۱۰) ہزار سے زیادہ مسلمان قیدی آزاد کیے جو مختلف مقامات پر عیسائیوں کی قید میں تھے۔

ساحل کے تمام ملک کے فتح ہو جانے پر صرف صور اور بیت المقد س عیسائیوں کے ہاتھ میں اور قابل فتح رہ گئے تھے 'اور بیسب کچھ بیت المقد س کے بورانہ کرنے پر سلطان نے اس کچھ بیت المقد س کے بورانہ کرنے پر سلطان نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا تھا اور اس ایک بڑے مدعا کو پیش نظر رکھ کر اپنے تمام کاموں کی علت کھہرایا تھا۔ اس غرض سے مسلمانوں حکومتوں کو منتشر طاقتوں اور پریشان اجزاء کو جمع کرکے ایک متحدہ طاقت بنانے کے لیے ایک عرصہ دراز تک لگار ہااور سر توڑ کو ششیں کی تھیں 'اور یہی دن تھے جن کا انتظار اس نے ایسے صبر اور مخل کے ساتھ کیا تھا اور جن کے وہ اب اس قدر قریب پہنچ گیا تھا۔

#### جہادی جذبوں میں آگ لگادینے والا شعلہ بیان خطاب

فتح عسقلان کے بعد سلطان نے تمام لشکروں کوجو اطراف وجوانب میں منتشر ہوئے تھے 'بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع کیا اور وعلاء و فضلاء اور ہر فن اور علم کے اہل کمال کو جواس عرصہ میں سلطان کی کامیابی کی خبریں سن کر مختلف ممالک و دیار سے اس کے پاس جمع ہوگئے تھے 'ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں ما نگتے ہوئے اس مقدس گھرکی ممالک و دیار سے اس کے پاس جمع ہوگئے تھے 'ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں ما نگتے ہوئے اس مقدس گھرکی طرف راہی ہوئے۔ بیت المقدس کے قریب پہننے پر جب عیسائیوں کی فوج کے ایک وستہ سے مسلمان لشکرکی ایک بڑھی ہوئی جماعت سے مد بھیڑ ہوگئی تو سلطان نے تمام ارکان دولت 'اہل شجاعت 'شاہز ادگان والا مرتبت 'برادران عالی ہمت اور تمام امراء اور مصاحبین اور اہل لشکر کا ایک دربار مرتب کیا اور ان سب سے صلاح ومشورہ لیا اور خاتمہ پر ان سب کو خطاب کر کے ایک پر اثر تقریر کی اور کہا کہ:

"اگر اللہ تعالیٰ کی مدوسے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے اور جب وہ ہمیں توفیق بخشے گا تو ہم کتنی بڑی بھاری نعمت کے مالک ہو جائیں گے۔ بیت المقدس ۹۱ برس سے کفار کے قبضہ

میں ہے اور اس تمام عرصہ میں اس مقدس مقام پر کفر اور شرک ہو تارہاہے ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی اللہ واحد کی عبادت نہیں ہو ئی۔ اتنی مدت تک مسلمان باد شاہوں کی ہمتیں اس کی فتح سے قاصر رہیں 'اتناز مانہ اس یر فرنگیوں کے قبضہ کا گذر گیاہے۔بس اللہ تعالیٰ نے اس فتح کی فضیلت آل ابوب کے واسطے رکھی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ جمع کرے اور ان کے دلوں کو ہماری فتح سے رضامند کرے۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے ہمیں دل اور جان سے کو شش کرنی چاہیئے اور بے حد سعی اور سر گرمی د کھانی چاہیئے۔ ہیت المقدس اور مسجد اقصیٰ جس کی بنا تقویٰ پرہے جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کا مقام اور پر ہیز گاروں اور نیکو کاروں کا معبد اور آسان کے فرشتوں کی زیارت گاہ ہے۔غضب کی بات ہے کہ وہاں کفار کا قبضہ ہے۔کا فروں نے اس کو اپنا تیرتھ بنار کھاہے۔افسوس'افسوس!اللہ کے بیارے بندے جوق درجوق اس کی زیارت کو آتے ہیں۔اس میں وہ بزرگ پتھر ہے جس پر جناب رسول اللہ صَلَّاتُيْئِ کے معراج پر جانے کا منہاج بطوریاد گار بناہوا ہے جس پر ایک بلند قبہ تاج کی مانند تیار کیا ہوا ہے 'جہاں سے بجلی کی تیزی کے ساتھ براق برق رفتار سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ مِنْ مِسوار ہو کر آسان پر تشریف لے گئے اور اس رات نے سراج الاولیاء سے وہ روشنی حاصل کی جس سے تمام جہان منور ہو گیا۔اس میں سیدناسلیمان علیٰ نبیناعلیہ السلام کا تخت اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی محراب ہے ۔اس میں چشمہ سلوان ہے جس کے دیکھنےوالے کو حوض کوٹریاد آجاتا ہے ۔یہ بیت القدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔اور مبارک گھروں میں سے دوسر ااور دو حرمین شریفین سے تیسر اہے۔وہ ان تین مسجدوں میں سے ایک سے ایک مسجد ہے 'جس کے بارے میں رسول پاک مَثَلَّاتِیْجَا نے فرمایا ہے کہ "ان کی طرف سفر کیاجائے اور لوگ اراد تمندی سے وہاں جائیں۔"کچھ عجیب نہیں کہ اللہ تعالی وہ پاک مقام مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے کہ اس کا ذکر اس نے کلام پاک میں اشرف الانبیاء کے ساتھ مفصل بیان فرمایاہ: ﴿ سُبْحَاتَ الَّذِي اَسْرَى بِحَبْدِهِ لَيُلَّامِّنَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ ال ك فضائل اور منا قب بے شار ہیں ۔اسی سے رسول خاتم الا نبیاء مَثَلَ اللّٰہُ ٓ کُو معراج ہو کی ۔اس کی زمین پاک اور مقدس کہلائی۔ کس قدر پیغیبروں نے یہاں عمریں گذاریں۔اولیاءاور شہداءاور علماءوفضلاءاور صلحاء کو تو پچھ ذ کر ہی نہیں۔ بیہ بر کتوں کی سرچشمہ اور خوشیوں کی پرورش گار ہے۔ بیہ وہ مبارک صخرہ شریفہ اور قدیم قبلہ ہے جس میں خاتم الانبیاء صَلَّالِیَّا مِنْ ایف لائے اور آسانی بر کتوں کانزول متواتر اس مقام پر ہوا۔اس کے پاس ر سول مقبول صَلَّاتُنْيَةً نِي مَام بيغمبر وں کی امامت کی جناب روح الامین ہمر اہ تھے 'جب نبی صَلَّاتُنْیَةً نے بہیں اعلیٰ علیین کو صعود فرمایا۔اسی میں سیرہ مریم علیہاالسلام کی وہ محراب ہے جس کے حق میں پرورد گار عالمین فرما تا ہے:﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيَّا الْمِحْرَابِ وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا ﴾ الله كے نيك بندے اس ميں تمام دن

عبادت کرتے اور راتوں کو بیدار رہتے ہیں۔ یہ وہی معجد ہے جس کی بناء سید ناداؤد علیہ السلام نے ڈالی اور سید نا سلیمان علیہ السلام اس کی حفاظت کی وصیت کر گئے۔ اس سے بڑھ کر اس کی بزرگی کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ پرورد گار عالمین نے اس کی تعریف کو ہشہ ہے ان اللّذ نے کمال سعی سے اس کو فتح کیا تھا کیو نکہ اس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بزرگ سورہ کو شروع کیا اور قرآن کا نصف بھی وہیں سے شروع ہو تا ہے۔ پس یہ مقام کیا ہے بزرگ اور عالی شان ہے اور یہ مسجد کیسی عالی قدر اور اکرم ہے ، جس کا وصف بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی اس کے علوشان کو اس طرح بیان کرتا فرما تا ہے: ﴿الَّذِی اَرُم ہِ بَیْ مَنَّ اللَّهُ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ ال

غرض سلطان نے آیک ایسی مؤثر اور دکش تقریر کی کہ سامعین خوش ہوگئے اور خاتمہ تقریر پر سلطان نے اللہ تعالیٰ کی قشم اٹھائی کہ جب تک بیت المقد س پر اسلام کے جینڈے نصب نہ کروں اور رسول مقبول مُنَائِیْنِاً کے قدم کی پیروی نہ کروں اور سول مقبول مُنَائِیْنِاً کے قدم کی پیروی نہ کروں اور سول مقبول مُنَائِیْنِاً کے قدم کی پیروی نہ کروں اور سول مقبول مُنَائِیْنِاً کے قدم کی پیروی نہ کروں اور سول مقبول مُنائِیْنِاً کے قدم کی پیروی نہ کروں اور سول مقبول مُنائِیْنِاً کے قدم کی پیروی نہ کروں اور سول مقبول مُنائِیْنِا کے جن میں ابقول معبراک پر قابض نہ ہوجاؤں اپنی کوشش کے پاؤں کو نہ ہائوں کا اور اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ تبدیل المرور سے جن میں ابقول ایک میں کہنے دور کوئی عیسائی امیر یا سروائے بطریق کروشلا لی ایک میسائی امیر یا سروائے بطریق کروشلا لی کہ اس کو اپنی بیوی اور نیچ پروشلم میں پہنچاد ہے کے لیے وہاں سے ایک دن کے لیے جانے دیاجائے اور پختہ افرار کیا کہ اس کو اپنی بیوی اور نیچ پروشلم میں پہنچاد ہے کے لیے وہاں سے ایک دن کے لیے جانے دیاجائے اور پختہ افرار کیا کہ اگر اجازت دے دی گئی تو ایک شب سے زیادہ وہاں نہ تھم ہے گا" سلطان نے ازادہ خلاق وہروت اس کو اجازت مطلوب دے دی اور بطریق ہور وہ ایک ہور وہ کی ہور میں بیخ کی دن کے در میان نہا ہو گا در در سرے سرگر م میں موجود ہو گیا۔ بطریق اور دوسرے سرگر م عیسائی سر دار پروشلم میں موجود ہو گیا۔ بطریق اور دوسرے سرگر م عیسائیوں نے موجود عیسائیوں کے در میان نہات پر جوش موسائیوں کے در میان نہات پر جوش میں موجود ہو گیا۔ بطریق اور دوسرے سرگر می سے میں کہ دوسرک سرگر میں کہ در میان نہات پر جوش میں ایک تدبیر کی۔ ان کے در میان نہایت پر جوش میں ایک تدبیر کی۔ ان کے در میان نہایت پر جوش میں ایک تدبیر کی۔ ان کے در میان نہایت پر جوش

### فنخ بيت المقدس

حطین میں کامیاب و کامر ان ہونے کے بعد "القدس" کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا' اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کر تا اور قدرے کو حشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا۔ لیکن اس نے عسکری نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھا اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان عبقریت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ "القد س تو گئی شہر وں کے در میان واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مر اکز قائم ہو چکے ہیں 'جہاں سے وہ ہیر ونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں۔ خصوصاً عیسائیوں کے وہ ممالک جو ارض فلسطین میں "صلیبی ناپاک وجود "کو لا کھڑا کرنے میں چشموں کی حیثیت رکھتے تھے' اس لیے اس نے پہلے ساحلی صلیبی مر اکز سے خلاصی پانے اور دو سرے صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں پر قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا۔ اس کے بعد وہ القد س کی طرف پیش قدمی کرکے اسے فتح کرلے گا'جب کہ اس "صلیبی ناپاک وجود "کی زندگی کی شریانوں کو وہ پہلے ہی کاٹ چکاہو گا' اس کے علاوہ "عکا" اور دو سرے ساحلی صلیبی قلعوں پر قبضہ کرنا بھی مصر اور شام خابین راستہ بھی بنادے گا'جو اس کے ملک کے دونوں بازوشار ہوتے تھے۔

اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاری کیں 'مجاہدین کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے ذہن میں کھنچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھنچنے کے لیے چل پڑا 'حطین کی کامیابی کے بعد صرف چند ماہ ہی گذرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مندر جہ ذیل شہر وں اور قلعوں پر فتح نصیب فرمادی۔

عکا تعیبار یہ 'حیفا'صفور یہ 'معلیا'شقیف'الغولہ 'الطور 'سبطیہ 'نابلس'مجدلیانہ 'یافا' تبنین 'صیدا'جبیل' بیروت حرفند'عسقلان 'الرملہ 'الداروم (ویرالبلح)غزہ 'یبنی' بیت لم ' بیت جبریل اوران کے علاوہ ہروہ چیز جوان صلیبی بری فورسز کے یاس تھی۔

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سب عظیم کامیابیاں اور بڑی بڑی فتوحات معرکہ حطین کے بعد ۵۸۳ ہجری میں صرف چند
مہینوں کے دوران ہی پوری ہو گئی تھیں۔اس طرح "بیت المقدس" کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پر سازگار تھی کام کو
مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر سے اسلامی بحری بیڑے بھی منگوالیے 'جو حسام الدین لؤلؤ الحاجب
(چکدار اَبرووالا) کی زیر قیادت پہنچے۔جو اپنی جر اُت وبسالت اور عظیم 'خطر ناک کاموں میں بلاخوف وخطر کو د جانے میں مشہور
زمانہ تھا'اور صائب المشورہ بھی تھا۔اس نے "بحر متوسط" میں چکر لگانے شر وع کر دیئے 'خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے
کہ کہیں (یورپ کے) افر نگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہونے پائیں۔۔۔۔۔۔

۵۸۳ ہجری /۵ارجب المرجب کو بروز اتوار "القدس" کے قریب آن اترا 'اب اس نے بیت المقدس میں محصور عیسائیوں سے کہا کہ "بغیر خونریزی اور کشت وخون کہ جس کہ وہ ایسے مقدس مقام میں پیند نہیں کرتا 'اطاعت قبول کرلیں۔ "لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں متکبر اند انکار پیش کیا تو پھر سلطان عملہ کر کے اور نقب لگاکر اس کو فتح کرنے کی تداہیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے پانچ دن صرف اس کام میں گذر گئے۔ وہ بذات خود شہر کی دیواروں کے ارد گرد چکر لگا تارہا تا کہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آ ور ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ بیہ ہوا کہ شالی جہت سے عملہ کر ہی دے۔ چنانچہ ۲۰ جرجب کو اس نے اپنے نشکر کو اس جانب منتقل کر دیا 'اسی رات منجنیقیں نصب کروانی شروع کر دیں 'صبح ہونے سے قبل منجنیقیں لگ چی تھیں بلکہ اپناکام کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار تھیں 'لو!اب انہوں نے اپناکام شروع کر دیا۔۔۔۔۔۔ دوسری طرف فر گیوں نے فصیل کے او پر اپنی مجانیق کو نصب کرلیا' دونوں طرف سے پھر اؤ شروع ہو گیا تھا۔ فرایقین کے دوسری طرف آخر تین لڑائی ہور ہی تھی۔ امام ابن الاثیر کے بقول ۔ ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ ہر ایک فریق اس لڑائی کو دین "سمجھ کر لڑرہا ہے' اور ربیہ بات بھی الیسے ہی اگہ دین ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کو متحرک کرتی ہے 'موت کو اس محبوب بنادیتی ہے' اور ربیہ بات بھی الیں پر لٹاوینااس کے لیے آسان ترین بنادیتی ہے 'لوگوں کو اس بات کی ذرہ بر ابر بھی ضرورت نہیں کو دنے پر ابھارا جائے 'بلکہ شاید انہیں زبر دستی بھی روکا جائے توروک نہ جھی کہ دریا میں کو دنے پر ابھارا جائے 'بلکہ شاید انہیں زبر دستی بھی روکا جائے توروک نہ جائیں۔۔۔۔۔۔

# یکبار گی زور دار حمله

پھر انہی جہادی و قالی ایام میں سے 'ایک امیر عزالدین عیسیٰ بن مالک جو مسلمان قائدین اور متقین میں سے ایک تھا'وہ شہید ہو گیا'تواس کے جام شہادت نوش کرتے ہی مسلمانوں کے جوش اور ولولے میں ایک نیارنگ پیدا ہو گیا'توانہوں نے یک بارگ ایسا حملہ کیا کہ فرنگیوں کے قدم اکھڑ گئے 'پچھ مسلمان خندق عبور کرکے فیصل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیوار توڑنے والے نقابوں نے شہر پناہ کو توڑنا شروع کر دیا'اس دوران دشمن کو دور رکھنے کے لیے مجانیق بلا توقف پتھر او کر رہی تھیں اور تیر انداز مسلسل تیروں کی موسلا دھار بارش برسارہے تھے 'تا کہ یہ نقاب (دیوار توڑنے والے )اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔۔۔۔۔(یعنی یہ ان کے لیے کور فائر تھا)

### جان بخشی کی در خواستیں

توجب ان فرنگیوں کے دفاع کرنے والوں نے 'مسلمانوں کے حملے کی شدت 'ان کے ارادوں کی صداقت 'اور" القدس" رسول معظم صَلَّا اللَّهِ عَمَّا اللَّهِ عَلَی مُعَلَّم صَلَّا اللَّهِ عَمْل کی عارضی قیام گاہ کو چھڑ وانے کی خاطر 'موت کو سینے لگانے کے جذبات کو دیکھا'توا نہیں اپنی ہلاکت وبربادی کا یقین ہو گیا اور سوائے امان طلب کرنے کے کوئی چارہ نہ دیکھا تو۔۔۔۔وہ مذاکر ات کرنے کے لیے مائل

ہوئے۔ دنیا میں کافر قوموں سے مذاکرات کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جہاد جاری رکھا جائے اور اللہ کے دشمنوں کا گھیر انگ کیاجائے کہ وہ مذاکرات کی اپیل کریں یہ نہ ہو کہ مسلمان کمزوری دکھاتے ہوئے خود مذاکرات کی دعوت دیں 'اوروہ بھی مغلوبانہ جمہوری انداز میں کہ جس طرح آج کل ہورہاہے 'پہلے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے 'ان کوذلیل کیا جاتا ہے اور پھر مذاکرات کی سازش کرکے ان کونام نہاد معاہدوں کے جال میں پھانس کر بے بس کر دیاجاتا ہے۔

اسی طرح مغلوب عیسائیوں کے معززین جمع ہو کر سلطان کے پاس امان طلب کرنے کی غرض سے آئے اور صلاح الدین ایو بی رحمہ اللّہ سے اس شرط پر امان کے طلب گار ہوئے کہ"بیت المقدس"اس کے حوالے کیے دیتے ہیں۔۔۔۔۔ تو آخر سلطان نے ان کی طلب کومان لیا۔۔۔۔۔اور"بیت المقدس"لے کرانہیں"امان نامہ" دینے پر راضی ہوگیا۔

#### معافیاں جان بخشیاں اور جذبہ کی تھیلیاں

سلطان نے اس شرط پر امان دے دی کہ عیسائی باشدوں میں سے تمام مر د فی کس دس دینار اور عور تیں فی کس ۵ دینار اور پخے فی کس ۲ دینار جزیہ دے سکیں 'اپناضر وری اسباب اور جانیں لے کر چلے جائیں اور جو اس فدیہ یعنی زر تلافی کو ادانہ کر سکیں وہ بطور غلاموں کے مسلمانوں کے قبضے میں رہیں گے ۔ عیسائی اس شرط پر رضامند ہوگے۔ اور بالیان بن بارزان اور بطریق اعظم اور داویہ (ٹمپلرس) اور استباریہ (ہاسپٹلرس) کے رئیس اس قر آم کے اداکر نے کے ضامن ہوئے۔ بالیان نے ۲ ساہز ار دینار مفلس لوگوں کے واسطے اداکیے اور اس جزیہ کے اداکر نے والے آم لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی بینے بڑی ہو اور اس جزیہ کے ہر ایک ممکن ذریعہ سے یعنی دیواروں سے لئک کر اور دو سرے طریقوں سے نکل گئی اور باقیوں کی نیست بھی جو جزنیہ اداکیے ادا نہیں کرسکتے تھے سلطان نے ایسی فیاضی رکھی جس کی نظیر دنیا میں بہت کم ملے گی۔ ملک عادل کی درخواست پر اور اپنے بیٹوں اور عزیزوں کی درخواستوں پر بے شار لوگ جو جزنیہ ادانہیں کرسکتے تھے 'آزاد کر دیئے۔ پھر بالیان اور بطریق اعظم کی درخواست پر بھی ایک بڑی جماعت کو آزادی دی اور سب کے بعد ایک بڑی جماعت اپنی نام پر جھوڑ دی ۔ عیسائی ملکہ کو معہ اپنی تمام دولت اور ب شار مال واسباب اور زر وجو اہر کے اپنے ملاز موں اور متعلقین سمیت اپنے خاوندوں کے پاس جانے کی اجازت دی 'اور کسی شخص سے خواہ وہ کتنی ہی دولت اور مال لے کر نکال سوائے جزیہ کی معین رقم کے پھو زائد کی سے مسلمان نے پر واہ نہیں گی۔

جب عیسائیوں کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں گھٹنوں تک چلتے رہے سلطان کا یہ سلوک جواس نے عیسائیوں کے ساتھ کیا اسلامی فیاضی اور تخل اور احسان اور سلوک کی ایک ایسی مثال ہے جس پر خونخوار اور درندہ خصلت عیسائی دنیا کو اسلام اور مسلمانوں پرخونریزی کے الزام لگانے اور اسلام کوخون ریزی کا متر ادف قرار دینے کے بجائے اس کے روبروشر مندہ ہونا

چاہئے۔ یہی شام کی سرزمین اور وہ ایک صدی سے زیادہ عرصہ کے واقعات جو دونوں قوموں کی دنیانے دیکھے 'اس امر کافیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ عیسائیوں نے فتح بیت المقدس کے وقت جس خونریزی کوروار کھااور جو ظلم وستم بے گناہ مسلمانوں پر کیا اور جو بے انتہاء اور بے حساب خون مر د 'عور توں اور بچوں کا گرایا' وہ تاریخ کے صفحوں سے بو نچھ نہیں ڈالا گیا۔ گاڈ فری اور ریمنڈ وغیر ہ فاتحین بیت المقدس نے جو خط اس وقت بوپ کو فتح بیت المقدس کی نسبت کھا تھا اس میں فتح کی خبر کھنے کے بعد لکھا کہ:

"اگرتم معلوم کرناچاہتے ہو کہ ہم نے ان دشمنوں کے ساتھ جن کو ہم نے شہر میں پایا کیا کیا؟ تو تم کو بتایا جاتا ہے کہ رواق سلیہان اور گر جامیں ہمارے گھوڑے تک مسلمانوں کے ناپاک خون چلتے رہے (تاریخ مجاڈ: جلد سوم ضمیمہ ص۳۲۲)"

#### صلیبیوں کو بیت المقدس سے نکالنے کے جہادی مناظر

امان نامہ پر دستخط ہوجانے کے بعد تمام جنگ کرنے والے لوگوں کو جو پر و شام میں تھے صور یاطر اہلس چلے جانے کی اجازت مل گئے۔ فات نے باشندوں کو ان کی جانیں بخشیں اور ان کو چند دیناروں پر مشتمل حقیر سی رقم کے بدلے اپنی آزادی خریدنے کی اجازت دے دی۔ تمام عیسائیوں کو باستثنائے لونانیوں اور شامی عیسائیوں کے چار دن تک پر و شلم سے چلے جانے کا حکم دیا گیا ۔ (شامی اور یونانی عیسائیوں کے ساتھ قطعی رعایت کی گئی اور ان کو ہر ایک آزادی دی گئی ۔ بیہ سلطان کا ایک اور احسان کا ایک اور احسان کا ایک اور احسان کا ایک اور احسان کو ہر ایک آزادی دی گئی ۔ بیہ سلطان کا ایک اور احسان کا ایک اور احسان کا ایک اور جو اپنی شرح دس دنیار ہر ایک مر د کے واسطے اپائج عورت اور دودینار پچے کے لیے مقرر کیے گئے اور جو اپنی آزادی خرید سکے غلام رہنے کے پابند تھے۔ ان شر اکط پر عیسائیوں نے پہلے بہت خوشی منائی لیکن جب وہ طے شدہ دن قریب آئیو چھوڑ نے کے سخت رئے اور غم کے سوا ان کو پچھ نہیں سوجھتا تھا۔ انہوں نے میس کی قبر کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا اور متاسف تھے کہ وہ کیوں اس کی حفاظت کرنے میں نہ مرگئے ۔ انہوں نے کالوری اور گر جاؤں کو جن کو وہ پھر بھی نہیں دیکھنے والے تھے 'روتے اور چلاتے ہوئے جاکر دیکھا۔ بازوؤں میں ایک دو سرے کو گلے لگایا اور اپنے مہلک اختلافات پر آنسو بہائے اور غم کیا۔

آخروہ مہلک دن آگیا جب عیسائیوں کو یروشلم چھوڑنا تھا۔ داؤد کے دروازے کے سوائے جس میں لوگوں کو باہر گذر نا تھاسب دروازے بند کر دیئے گئے۔ صلاح الدین ایک تخت پر ببیٹا ہواعیسائیوں کو باہر جاتے دیکھ رہاتھا۔ سب سے پہلے بطریق بہ معیت جماعت پادریان آیا 'جنہوں نے مقدس ظروف (یا تصویریں وغیرہ) مسیح کی مقدس قبر کے گرجا کے زیورات یا اسباب زیبائش اور وہ خزانے اٹھائے ہوئے تھے جن کی نسبت ایک عرب مؤرخ لکھتا ہے کہ ان کی قیمت ومالیت اتن زیادہ تھی" اللہ تعالیٰ ہی ان کی قیمت کو جانتا تھا"ان کے بعدیروشلم کی ملکہ نوابوں (بیرنس)اور سواروں (نائیٹس) کے ہمراہ آئی۔ ملکہ کے ہمراہ ایک بہت بڑی تعداد عور توں کی تھی جو گو دیوں میں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے تھیں اور بہت در دناک چینیں مارر ہی تھیں۔ان میں سے بہت سی صلاح الدین کے تخت کے قریب گئیں اور اس سے یوں التجا کی:

"اے سلطان تم اپنے پاؤل میں ان جنگ آوروں کی عور تیں 'لڑ کیاں اور بچے دیکھتے ہو جن کو تم نے قید میں روک لیا ہے۔۔۔۔۔ چھوڑتی روک لیا ہے۔۔۔۔۔ چھوڑتی ہیں۔۔۔۔ وہ ہماری زندگیوں کا سہارا تھے۔۔۔۔۔ ان کو کھو دینے میں ہم اپنی آخری امیدیں کھوچکی ہیں (یعنی اگر ہمارے مر د آپ کی قید میں چلے گئے اور ہم سے بچھڑ گئے تو ہماری زندگی کی آخری امید اور سہارا بھی ختم ہوجائے گا)۔۔۔۔۔اگر تم ان کو ہمیں دے دو (یعنی آزاد کردو) تو۔۔۔۔۔ہماری جلاوطنی کی مصیبتیں کم ہوجائیں گی۔۔۔۔۔اور ہم زمین پر بے یارومد دگار نہ ہوں گے۔"

سلطان ان کی اس درخواست سے متاثر ہوا'اوراس قدر دل شکتہ خاندانوں کی مصیبتوں کو دور کر دینے کاوعدہ کیا۔اس نے بچے ان کی ماؤں کے پاس پہنچا دیئے اور خاوند آزاد کرکے ان کی بیویوں کے پاس بھیج دیئے جو کہ ان کی قیدیوں میں گر فقار سے 'جن کی زر مخلص (فدیہ یا جزیہ) ادا نہیں کی گئی تھی۔ بہت سے عیسائیوں نے اپنے نہایت قیمتی مال واسباب چھوڑ دیئے تھے اور بعض کے کندھوں پر ضعیف العمر والدین تھے اور دوسروں نے کمزوریا بیار دوستوں کو اٹھالیا تھا۔اس نظارہ کو دیکھ کر سلطان کادل بھر آیالہٰذااس نے اپنے دشمنوں کے اوصاف کی تعریف کرے ان کو قیمتی تھا نف اور انعامات دیئے۔اس نے تمام مصیبت زدہ پر رحم کیا اور ہاسپٹلر (فرقہ استباریہ کے لوگوں) کو اجازت دی کہ شہر میں رہ کر عیسائی حاجیوں کی خبر گیری اور خدمت کریں' اور ایسے لوگوں کی مد د کریں جو سخت بیاری کے باعث پر وشلم سے جانہیں سکتے ہیں۔

### قیدیوں کی رہائی اور رحمہ لانہ سلوک

جب مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ شروع کیااس وقت بیت المقدس میں ایک لاکھ سے زیادہ عیسائی تھے۔ان کے بہت بڑے جھے میں خود اپنی آزادی خرید نے کی قابلیت موجود تھی اور بلیٹو جس کے پاس شہر کی حفاظت کے واسطے خزانہ موجود تھا'اس کے باشندوں کے ایک حصہ کی آزادی حاصل کرنے میں صرف کیا۔ملک عادل سلطان کے بھائی نے ۲ ہزار قیدیوں کو فدیہ (زر مخلصی یا جزیہ خود اپنے پاس سے )ادا کیا۔صلاح الدین نے اس کی مثال کی پیروی کی اور غریبوں اور بتیموں کی ایک بہت بڑی تعداد کوزنجیروں سے آزاد کر دیا۔وہاں قید میں صرف چودہ ہزار کے قریب صلیب کے بچاری رہ گئے جس میں چاریا بیائج ہزار کم

س بچے تھے جو اپنی مصائب سے بے خبر تھے لیکن جن کی قسمت پر عیسائی اس امر کے یقین سے اور بھی زیادہ نالاں تھے کہ یہ جنگ کے بے گناہ مظلوم (معاذ اللہ) محمد سَگَالِیَّا ہِ کی بت پر ستی میں پرورش پائیں گے۔" ان حالات کے قلم بند کرنے کے بعد فرانسیسی مؤرخ لکھتا ہے کہ:

"بہت سے جدید مؤرخوں یا مصنفوں نے صلاح الدین کے اس فیاضانہ سلوک کو ان نفرت انگیز واقعات کے ساتھ جو پہلے کر وسیڈروں سے پروشلم میں داخل ہونے کے وقت پیدا کیے گئے تھے' مقابلہ کیا ہے'لین ہم کو نہیں بھولنا چاہئے کہ عیسائیوں نے شہر کو حوالہ کر دینے کی درخواست کی تھی اور مسلمان مجنونانہ ہے کے ساتھ عرصہ دراز تک محصور رہے تھے اور گاڈ فری کے ہمراہیوں نے جو ایک نامعلوم سر زمین میں معاند قوموں کے در میان تھے ابیثار خطرات بر داشت کر کے اور تمام قسم کی مصیبتیں اٹھا کر شہر کو مقابلہ سے فتح کیا تھا۔ لیکن ہماری التماس ہیہ ہے کہ اس بات کے کہنے سے ہم عیسائیوں کو حق بجانب نہیں بیان کرنا چاہیں گے اور نہ ان تعریفوں کو ضعیف کرنا چاہیں گے اور نہ ان واسے بھی عاصل کی ہیں جن کو اس نے فتح کیا تھا۔ (تاریخ مجاڈ جلد اول ص: ۱۳۳۰ میں اور جو اس نے ان لوگوں سے بھی حاصل کی ہیں جن کو اس نے فتح کیا تھا۔ (تاریخ مجاڈ جلد اول ص: ۱۳۳۰ تا ۲۳۳)"

باوجوداس تنگدلی کے جو فرانسیسی مؤرخ کی بجاتعریف میں مضائقہ کرنے سے ظاہر کر تاہے آخر کاروہ ان کے تسلیم کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ایک جدید زمانہ کا انگریزی مؤرخ اپنی مختصر تاریخ میں اس سے زیادہ انصاف سے سلطان کے ان احسانات کو تسلیم کرتا ہے۔وہ لکھتا ہے کہ:

"غریب عیسائیوں کی آزادی خریدنے کی ہر ایک کو شش کرنے اور ہر ایک بازار میں گیکس لگانے اور بادشاہ انگلتان کا خزانہ جو اسپتال میں اس مشتر ک فنڈ میں داخل کر دینے کے بعد بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی رہ گئی جو کوئی فدید (جزیہ) ادا نہیں کر سکتا 'جن کی قسمت میں اس صورت میں دائمی غلامی یا موت تھی۔ ان کی در ذاک حالت پر رحم کر کے صلاح الدین کا بہادر اور فیاض دل بھائی عادل سلطان کے پاس گیا اور شہر کے فتح کرنے میں ایک بنر ارغلام اس کو دے دیا جائے کرنے میں ایک بنر ارغلام اس کو دے دیا جائے ۔ "صلاح الدین نے مدمات یا دولا کر عرض کی کہ" اس کے حصہ غنیمت میں ایک بنر ارغلام اس کو دے دیا جائے ۔ "صلاح الدین نے دریافت کیا:"وہ کس غرض کے لیے انہیں طلب کرتا ہے ؟"عادل نے جو اب دیا:"جو سلوک وہ چاہے گا ان کے ساتھ کرے گا۔ "اس کے بعد بطریق نے جاکر ایسی ہی درخواست کی اور سات سوآد می پائے اور اس کے بعد بالیان کو ۲۰ اور ملے۔ "ب صلاح الدین نے کہا:"میرے بھائی نے اپنی خیر ات کی ہے۔ بطریق اور بالیان نے اپنی اپنی کی جو سلاح الدین نے کہا:"میرے بھائی نے اپنی خیر آدمی کی ہے۔ بطریق اور بالیان نے اپنی اپنی کی جو صلاح الدین نے ہو تعداد غریب آدمیوں کو جو شہر میں سے آزاد کر دیئے جائیں۔ "بید وہ خیر ات تھی جو صلاح الدین نے بے تعداد غریب آدمیوں کو چھوڑ دینے ہے گا۔ "تاریخ آرجی: صلاح الدین نے بے تعداد غریب آدمیوں کو چھوڑ دینے ہے گا۔ "تاریخ آرجی: صلاح

#### مؤرخ لین بول لکھتاہے:

"ہم جب سلطان کے ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو وہ وحشانہ حرکتیں یاد آتی ہیں جو صلیبیوں نے فتح بیت المقدس کے موقع پر کی تھیں۔ جب گاڈ فرے اور تنگیر ڈبیت المقدس کے بازار سے اس حال میں گزرہے سے کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھر اہوا تھا اور جال بلب زخمی وہاں تڑپ رہے تھے 'جب صلیبی بے گناہ اور لاچار مسلمانوں کو سخت اذبیتیں دے کر قتل کررہے تھے 'زندہ آدمیوں کو جلارہے تھے اور القدس کی کی حجب پر پناہ لینے والے مسلمانوں کو تیروں سے جھانی کر کے نیچ گرارہے تھے۔۔۔۔ بے رحم عیسائیوں کی خوش فتمتی تھی کہ سلطاں صلاح الدین کے ہاتھوں ان پر رحم وکرم ہورہائے تھا۔"

## سلطان صلاح الدين بيت المقدس ميں داخل ہو تاہے

اب رہاان کا معاملہ جو "اہل قیدس" میں سے اس کے برخلاف معرکہ آراء رہے تقریباً ستر ہزار کی تعداد میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے۔۔۔ نجابت 'ساجت' مهربانی اور شرافت میں جن کی یادیں ضرب الامثال بن چکی ہیں۔۔۔۔ اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ یہ توصلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے مسلم جرنیل کی صفات میں صرف ایک "صفت چشمہ نما" کی حیثیت رکھتی ہے۔۔۔۔۔

## عبیهائیوں کے نشانات مٹانے کا حکم ہو تاہے

صلاح الدین نے بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبیوں کے نشانات کو ختم کرنا نثر وع کر دیا اور اس میں اسلامی طور اطوار واپس لانے نثر وع کیے۔

امام ابن الا ثیر کے بقول: "یہاں اسلام یوں پلٹ آیا جیسے موسم بہار میں کسی سو کھی شاخ میں ترو تازگی پلٹ آتی ہے اور یہ "نشان بلند" یعنی بیت المقدس کی فتح سیدناعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی کے کسی کا مقدر نہ بنی۔اور ان کی عظمت ور فعت اور سر بلندی کے لیے یہی کارنامہ ہی کافی ہے۔۔۔۔۔مسجد اقصیٰ کی حالت عیسائیوں نے ایسی بگاڑ دی تھی کہ بہت کچھ تبدیلی اور در ستی کے بغیر اس میں نماز نہیں پڑھی جاسکتی تھی۔سبسے پہلے سلطان نے اس کی در ستی کا تھم دیا۔

### محراب كى رونقيس واپس لو متى ہيں

فرقہ داویہ (ممپلرس) کے عیسائیوں نے مسجد کے قدیم محراب کو بالکل چھپا دیا تھا۔ اس کے مغرب کی طرف ایک جدید عمارت گرجابناکر محراب کو اس کے اندر داخل کر دیا تھا اور محراب دیواروں میں غائب ہو گئی تھی محراب کے نصف حصہ پر دیوار بناکر ان بد بختوں نے بیت الخلاء بنادیا تھا' اور نصف کو علیحدہ کر کے وہاں غلہ بھرنے کی جگہ بنائی تھی۔سلطان کے حکم سے یہ جدید دیواریں اور مغربی طرف کا گرجاو غیرہ گرادیئے گئے اور محراب کی اصلی صورت نکال کر جہاں اس کی مر مت اور درستی کی ضرورت تھی کر دی گئی۔

## صدائے اذان کی گونج اور جمعة المبارک کاروح پرور نظارہ

مسجد کواس کی اصلی حالت میں لاکراس کوعرق گلاب سے جو دمثق سے لایا گیا تھا'دھویا گیااور صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے پاک اور آراستہ کی گئی۔ منبر رکھا گیا اور محراب کے اوپر قندیلیں لاکائی گئیں۔ قرآن شریف کی تلاوت شروع کی گئی اور وہیں نماز پڑھی جانے لگیں اور ناقوس کی صدا کی بجائے اللہ واحد کی اذا نیس کہی جانے لگیں۔ ہم شعبان کو دوسر ہے جمعہ کا دن جو نماز ادا کرنے کے واسطے پہلا جمعہ تھا' ایک عجیب وغریب شان و شوکت کا دن تھا۔ خطیبوں نے فطیح تیار کیے تھے اور ہر ایک کی سے خواہش تھی کہ اس کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بے شار لوگ ہر ایک درجہ اور رہ ایک دیار و ملک کے علاء و فضلاء جو سلطان کے ساتھ رہتے تھے اور ہر ایک علم وہنر کے نامور آدئی بیت المقدس میں پہلی نماز جمعہ اداکر نے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک غیر معمولی جو ش سب کے چہروں سے عیاں تھا اور دلول پر رفت طاری تھی۔ اذالن کہے جانے کے بعد سلطان نے قاضی محی الدین آبی المعالی محمہ بن فی الدین قرایش کی طرف منبر پر چڑھنے کے لیے اشارہ کیا۔ فطیب نے منبر پر چڑھ کر اس فصاحت اور بلاغت سے خطبہ پڑھنا شروع کیا کہ لوگ فقش دیوار کی ساکت اور خاموش ہو گئے' سامعین کے دل دہل گئے اور ان کی آ تھوں میں آنسو ڈیڈ با آئے۔ بیت المقدس کی تقدیس اور مسجد اقصلی کی بناء سے شروع کرکے اس کے فتح کے حالات تک واقعات کو کمال فوبصورتی اور اختصار کے ساتھ بیان کیا اور اللہ کریم کی منت اور احسان بیان کرکے باد شاہ بغد اد اور سلطان کے دعا کی اور ہوائے اللّٰہ چاہئر گئے بائمیڈ کی وائمیا۔ بھیر ختم کیا۔

پھر مسلمانوں نے شعبان کی چار تاریخ کو آنے والاجمعہ صلاح الدین کی معیت میں بیت المقد سہی میں ادا کیا۔ ابن الزکی قاضی دمشق نے یہ پہلا خطبہ اس مسجد اقصلی میں ارشاد فرمایا ابعد اس کے کہ ماضی کے اٹھاسی برسوں سے خطبات اور جمعات اس مسجد سے غائب ہو چکے تھے۔ ان صلیبی غاصبوں نے ذلیل ورسوا ہو کر اسے چھوڑا۔۔۔۔۔اوران شاء اللہ ہر ظالم غاصب آثم کا یہی انجام ہو گاجو مسلمانوں کو دکھ دے کر اپنی راتیں گزار تا ہے۔۔۔۔جب یہ مسلمان صحیح سمت پے گامزن ہوں گے اور اللہ کے حضور اپنے جہاد اپنے عزائم اور اپنی نیتوں میں سے ہو جائیں گے۔

# بیت المقدس کی فتح کے بعد شکرانے کے آنسواور ہچکیاں

خطبہ ختم کرنے کے بعد منبر سے اتر کر امامت کی اور ادائے نماز کے بعد سلطان کے ایماء سے زین العابدین ابوالحن علی بن نجا وعظ کرنے کے لیے کھڑ اہو ااور نہایت خوش الحانی اور طلاقت لسانی سے خوف اور رجاء 'سعادت وسقاوت 'ہلاکت و نجات کے مضامین پر ایساعمہ ہ اور مؤثر وعظ کہا کہ سامعین ڈھاڑیں مار مار کر روئے اور سب پر عجیب سی حالت طاری ہو گئی اور بعد ازاں سب سلطان کی دوام نصرت کے واسطے دعائیں مانگیں۔

## سلطان نورالدین کابنایامنبر'محراب بیت المقدس کی زینت بنتاہے

اس روز جس منبر پر خطبہ پڑھا گیا تھاوہ ایک معمولی منبر تھا۔سلطان نور الدین کا منبراس کے بعد وہاں لاکر رکھا گیا۔سلطان نور الدین محمود بن زنگی نے اس واقعہ سے تیس برس بیشتر بیت المقدس کی اس عظیم الثان مسجد میں رکھنے اور بعد فتح اس پر خطبہ پڑھے جانے کے لیے ایک عائی شان منبر جس کو نہایت صنعت اور کاریگری سے بڑے بڑے صناعوں (کاریگروں) کی عرصہ دراز کی محنت اور صرف زر کثیر کے بعد بنوایا تھا اور اس کو اپنے خزانہ میں محفوظ رکھا تھا (کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تواسے اس کے محراب کی زینت بناکر اپنادل ٹھنڈ اکروں گا) مگر سلطان رحمہ اللہ کی بیہ آرزو فتح بیت المقدس کی پوری نہ ہوئی اور منبراسی طرح پڑارہ گیا۔سلطان صلاح الدین نے اس کو منگوا بھیجا اور مسجد اقصی کے محراب میں رکھ کر بزرگ نورالدین کی اس تمناکو پورا کیا جو وہ حسرت کی طرح اپنے دل میں لے کر دنیائے فانی سے چل بسا تھا۔ بیت المقدس کی عمارات اور اکمنہ متبر کہ اور دوسرے کو اکف میں تبدیلیاں اور درستیاں کی گئیں۔

### صلبیوں کی دلخراش جسارتیں

اسلامی شعار کوختم کرکے صلیبی تہذیب اور رنگ کو غالب کرنے کی جسار توں کی نقاب کشائی کرتے ہوئے عماد لکھتاہے کہ: صخرہ مقد سہ پر فرنگیوں نے ایک گر جاتعمیر کر لیا تھا ،جو شکل وصورت اس کی مسلمانوں کے وقت میں تھی اس کو بدل ڈالا تھا اور نئی عمار توں میں اس کو بالکل چھپادیا تھا۔ اس کے اوپر بڑی بڑی تصویر بیں لٹکادی تھیں اور صخرہ کو کھود کر اس میں بھی خنازیر وغیرہ کی تصویر بیں بنائی تھیں۔ قربان گاہ کو بالکل برباد کر ڈالا تھا۔ اس میں غلط اشیاء بھر دی تھیں۔ وہاں بھی تصویر بیں لگائی گئی تھیں اور پادر یوں کے رہنے کے مکان اور انجیلوں کا کتب خانہ بنا ہوا تھا۔ (ان صلیبی جسار توں کا تدارک کرکے) ان سب کو سلطان نے ان کی اصلی شکل میں تبدیل (بحال) کر دیا۔

## مقام قدم مسيح

ایک جگہ پر جس کو مقام قدم مسے کہتے ہیں'ایک چھوٹاسا قبہ تعمیر کرکے اس پر سونا چڑھایاہوا تھا۔ صلیبیوں نے اس کے گرد ستون کھڑے کرکے ان پر ایک بلند گر جاتعمیر کیا تھا'جس کے اندروہ قبہ جھپ گیا تھااور کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھاسلطان نے اس حجاب کواٹھوا کر اس پر ایک لوہے کے تاروں کا پنجرہ بنوا دیا۔ اس کے اردگر د قندیلیں لگائیں جن سے وہ مقام رات کوروشنی سے جگمگا تاجا تا تھا۔ وہاں حفاظت کے واسطے پہرہ مقرر تھا۔

#### بت توڑے جاتے ہیں

سنگ مر مرکے کثیر التعداد بت جواس کے اندر سے نکلے تھے تڑواکر پچینک دیئے گئے۔ مسلمانوں کواس امر کے دیکھنے سے بہت رنج ہوا کہ عیسائی صخرہ شریف سے گلڑے کاٹ کر قسطنطنیہ کو لے گئے تھے! جن کو وہ وہاں سونے کے برابر فروخت کرتے تھے اور اس کے بت بنواتے تھے۔ سلطان نے صخرہ کی حفاظت کا انتظام کرکے اس پر امام مقرر کر دیا اور بہت سی اراضی اور باغات اور مکانات بطور وقف کے اس کے لیے جاگیر مقرر کر دیئے اور قلمی قرآن شریف موٹے حروف میں لکھے ہوئے لوگوں کے پڑھنے کے لیے وہاں رکھوا دیئے۔

# مساجدو مدارس کا قیام عمل میں آتا ہے

محراب داؤد علیہ السلام مسجد اقصلی سے باہر ایک قلعہ میں شہر کے دروازہ کے پاس ایک نہایت رفیح الثان محارت تھی اور اس قلعہ میں والی بیت المقدس رہا کر تا تھا۔ سلطان نے اس کی بھی مر مت کرائی۔ دیواریں صاف اور سفید کرائیں اور پھاٹک اور دروازوں کو درست کروادیا اور امام مؤذن وہاں رہنے کو مقرر کیے اور مساجد کی تقمیر کرائی اور جوجو ضروریات لوگوں کی تھیں ان کو پوراکردیا۔ اس قلعہ میں جو سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدناسلیمان علیہ السلام کے گھر تھے اور زیارت گاہ تھے 'درست کردیئے۔ فقہائے شافعیہ کے لیے ایک مہمان خانہ بنایا۔ دوسرے علوم کی تعلیم و تعدریس کے لیے بہت سے اور مدارس قائم کیے اور معلموں اور طالب علموں کے لیے این کی تمام ضروریات کا انتظام کردیا ۔ غرض بیت المقدس کی بزرگی ایک فیاض اور عالی ہمت مسلمان باد شاہ سے جس اہتمام کی خواہش کر سکتی تھی اس سے زیادہ اہتمام سلطان نے کیا اور بیت المقدس کے بعائی عادل اور اس کے بیٹوں اور جانشینوں نے بیت المقدس کی فات تک مخصوص و محدود نہیں رہی ۔ اس کے بعد اس کے بھائی عادل اور اس کے بیٹوں اور جانشینوں نے بیت المقدس کی عظمت و بزرگی اور شان

وشوکت کے بڑھانے کے واسطے اس سے بھی بڑے بڑے کام کیے اور اپنے اس نامورانہ تعلق کو اس مقد س مقام کے ساتھ آخر تک نبھاہ دیا۔

اس مبارک فتح کے لیے سلطان کے پاس تمام مسلمان فرمال رواؤل کے پاس سے اور ہر طرف سے قاصد مبارک باد کے خطوط لائے۔ دربار بغداد سے ایک غلط فنہی کے باعث کچھ کشیدگی سی پیدا ہو گئی جو بہت جلد رفع ہو گئی۔ شعر اءنے اس کی تعریف میں بے شار قصائد لکھے جو بجائے خود ایک دفتر عظیم ہیں۔

#### فتح بیت المقدس کے بعد پھر جہادی میدان سجتے ہیں

سلطان ایک عرصے تک بیت المقد س میں مقیم رہ کر معاملات ملکی کی تدابیر میں مصروف رہااور محنت کے اس مبارک اور میٹھے پھل کو کھا تا اور حظوظ ولذات روحانی حاصل کر تارہا۔ مشہور اور مضبوط مقامات میں سے صور کا قلعہ عیسائیوں کے قبضہ میں رہ گیا تھا اور سلطان کو اس کے فتح کرنے کی فکر تھی۔ سیف الدین علی بن احمد شفوب نے جو صور کے قریب صیدا اور بیروت میں سلطان کا نائب تھاسلطان کو خط لکھ کر محاصرہ صور کی ترغیب دلائی۔ سلطان ۲۵ شعبان کو جعہ کے روز وہاں پہنچ گیا اور صور کا محاصرہ شور وع کر دیا۔ قلعہ صور کو پانی نے محاصرہ صور کی ترغیب دلائی۔ سلطان ۲۵ شعبان کو جعہ کے روز وہاں پہنچ گیا اور صور کا محاصرہ شروع کر دیا۔ قلعہ صور کو پانی نے محاصرہ سے جہازوؤں میں مقابلہ جاری رہتا تھا اور ایک دو سرے کی ہار جیت ہوتی رہتی تھی ۔ محاصرہ نے طول کھینچا تو تو لوگ سامان کی رسد کی کمی اور شدتِ سرما( یعنی شدید شم کی سردی ) سے تنگ آگے اور سلطان سے محاصرہ اٹھان سے محاصرہ اٹھان نے کے لیے عرض کرنے لگے۔ سلطان کی اور بعض امر اء مثلاً فقیہ عیسی اور حمام الدین وعز الدین جردیک کی یہ محاصرہ اٹھان نے کے لیے عرض کرنے لگے۔ سلطان کی اور بعض امر اء مثلاً فقیہ عیسی اور حمام الدین وعز الدین جردیک کی سے وی بددل ہوگئے تھے اور سلطان نے آخر کار محاصرہ اٹھالینا مناسب سمجھا۔ آخر کار شوال میں شدید سردی کی حالت میں وہاں اور خود عکا میں اور قبط مصور کے زمانہ میں ہونین فتح ہو چکا تھا۔ سلطان نے بدرالدین بلارم کو وہاں حاکم کرے بھیج دیا اور خود عکا میں انتظام اور رفاہ عام کے کاموں میں بچھ مدت مصور وف رہا۔

### سلطان کی آمد کاسن کر حمله آور فرنگی بھاگ اٹھے

۵۸۴ ہجری کے آغاز میں یعنی وسط ماہ محرم میں سلطان عکاسے حصن کو کب کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر اس کامحاصرہ شروع کیا' مگر اس مدعا کی دشواری نے بالفعل اس سے اس کو ملتوی کر ادیا۔ وہیں بعض والیان ملک کے سفیروں نے اس سے ملا قات کی اور اس کے بعد وہ دمشق کو چل دیا اور ۲ رہیج الاول کو وہاں پہنچا سلطان چودہ ماہ کے بعد دمشق کو واپس آیا اور چندروز قیام کرناچاہتا تھالیکن پانچویں ہی دن دفعتًا س کو خبر پہنچی کہ فرنگیوں نے جبیل پر چڑھائی کی ہے اور اس کا محاصرہ کرلیا ہے۔اس خبر کے سنتے ہیں اس نے لشکروں کو طلب کیا اور سیدھا جبیل کو نکلالیکن ابھی وہ راستہ ہی میں تھا کہ فرنگی اس کی آمدکی خبر سن کر وہاں سے بھاگ اٹھے اور واپس کر چلے گئے۔

سلطان کو عماد الدین اور کشکر موصل اور مظفر الدین کے حلب کو' آپ کی خدمت میں جہاد کے لیے آنے کی خبر ملی۔ پس وہ ملک بالا ئی ساحل کے ارادہ سے حصن الا کراد کی طرف چلا اور اس کے مقابل میں ایک بلندٹیلے پر جااتر ااور شاہر ادہ ملک ظاہر اور ملک مظفر کو کہلا بھیجا کہ دونوں جمع ہو کر تیزین پر انطاکیہ کے مقابل جااتریں اور اس طرف سے دشمن کے حملہ کاخیال رکھیں۔ سلطان حسن الاکر ادکے فتح کرنے کی تجاویز سوچتارہا مگر کوئی تدبیر کارگر معلوم نہ ہوئی۔ دود فعہ اس نے طرابلس کو تخت و تاراخ کیا اور پھر اہل کشکر کی رخصت کے ختم ہونے پر 'ان کے پھر جمع ہونے کے وقت کا انتظار کرنے کے لیے دمشق کو چلا آیا۔ اور چند روز تک وہاں رہ کرعدل سمتری اور انتظام ملک اور اہتمام جہاد میں مصروف رہا۔

#### جهادی میدانول میں فتوحات پر فتوحات

جب فوجوں کے جمع ہونے کا وقت ہو گیا تو وہ بلاد بالائی ساحل کے فتح کرنے کے عزم سے اس طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں اس کو خبر ملی کہ عماد الدین سے بڑے تپاک سے ملا قات کرکے اس کے لشکروں کو اپنے لشکر میں شریک کرکے حصن الاکراد کے قریب جااترا۔ قبائل عرب بھی پہنچ گئے تو حصن الاکراد کے گرد کے قلع فتح کرتا چلا گیا۔ ۲ جمادی الاول کو اس نے الطرطوس کو جاگھیر ااور اس کو فتح کرکے جبلہ کی طرف بڑھا۔ وہاں پہنچتے ہی شہر پر قبضہ ہو گیا گر اہل قلعہ مقابلہ پر آمادہ رہے 11 ان تخ کو جب اہل قلعہ عاجز آگئے تو انہوں نے امان چاہی 'جو سلطان نے دے دی اور قلعہ پر قبضہ ہو گیا۔ ۳۲ جمادی الاول تک وہاں تظہر کر سلطان نے لاذقیہ کو کوچ کیا اور شب تک اس کے قریب پہنچ گیا۔ فرنگی صبح کو خبر پاکر قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ تین قلعہ سلطان نے لاذقیہ کو کوچ کیا اور شب تک اس کے قریب پہنچ گیا۔ فرنگی صبح کو خبر پاکر قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ تین قلعہ ایک بلندی پر سمجے مسلمان لشکر نے نقب لگانا شروع کی اور قلعہ کی جڑوں کو اکھاڑ ڈالا۔ تیسر سے ہی دن اہل قلعہ نے امان چاہی اور شبر چھوڑ جانے یا جزیہ اداکرنے کی شرط پر امان دی گئی۔

#### لا ذقیه میں بتوں اور تصویروں کی شامت

لاذقیہ ایک نہایت فراخ اور آباد اور خوبصورت شہر تھا۔ عمار تیں پختہ اور رفیع الشان تھیں۔نواح میں باغات نہایت دلفریب اور سر سبز شاداب تھے۔چاروں طرف نہریں جاری تھیں بڑے بڑے عالیشان گرجے جن کی دیواروں میں سنگ مر مر لگا ہوا تھا اوران پر تصویریں منقش تھیں 'مسلمانوں نے ان تصویروں کو مٹادیا۔ بعض مکانات کو بھی گرادیا جس کا بعد ازاں ان کو بہت افسوس ہوا۔

لاذقیہ کے عیسائیوں نے وطن کی الفت کے سبب اس کو چھوڑ کر جانا گوارانہ کیا اور جزیہ دینا قبول کر کے وہیں رہنا پیند کیا۔ سلطان جب شہر میں داخل ہوا توان سے الفت اور دل دہی کی باتیں کیں اوران کی تسکین اور تشفی کی۔ شہر وں اور بازاروں کی سیر کرکے لاذقیہ کی بندر گاہ کو دیکھنے کے لیے گیا اور ایسے خوبصورت شہر کے فتح ہونے پر اللہ کریم کا شکریہ ادا کیا۔ سیف الاسلام کو ایک خط میں لکھتا ہے کہ:

"لاذقیہ نہایت فراخ اورد لکشاشہر ہے۔اس کی منازل خوبصورت اور عمارات دلکش ہیں اور گردنواح میں باغات اور نہریں ہیں۔ یہ شہر ساحل کے تمام شہر وں میں خوبصورت اور پختہ ہے اور سمندر کے اس ساحل کی بندر گاہوں میں ایسی خوبصورت بندر گاہ کسی کی نہیں ہے۔جہازوں کے تھہر نے کا مقام نہایت مناسب اور موزوں ہے۔"

### ہیت ناک خندق والے قلعہ کی فتح

۲۲ جمادی الاول کو سلطان نے لاذقہ سے صیہون کی طرف کوچ کیا اور ۲۹ کو وہاں پہنچ کر محاصرہ شروع کر دیا۔ صہبون کا قلعہ نہایت پختہ اور بلند تھا گویا آسمان سے باتیں کر رہاتھا۔ اس کے گر دنہایت عمین اور ہیبت ناک خندق تھی جس کاعرض ۱۲ گز تھا اور معلوم ہو تا تھا کہ قلعہ مشکل سے فتح ہو گا۔ تین فصیلوں سے شہر پناہ میں تھا مگر جب مناجیق نے کام شروع کیا تو فصیل کا ایک بڑا قطعہ گر پڑا اور اندر جانے کاراستہ ہو گیا۔ سلطان نے خود پیش قدمی کی اور لشکرنے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرکے فصیل پر چڑھنا اور جنگ شروع کر دی اور ایسے جان توڑ کر لڑے کہ عیسائیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ امان ما تگنے گے۔ سلطان نے اہل شہر کو انہیں شرائط پر جو اہل پر وشلم سے مقرر ہوئی تھیں ان کو امان دے دی اور قلعہ پر قبضہ کرکے وہاں انتظام وانصرام کے شعبے قائم کرکے حکام کا تقرر کر دیا۔ وہاں سے سلطان بکاس کی طرف روانہ ہوا اور بکاس اور اشفر اور سرمانیہ کو اسی طرح فتح کر کیا۔

مسلمان مظلوم قیربوں پر آزادی ور ہائی کے دروازے کھلتے ہیں ایک مؤرخ کہتاہے کہ:

"سلطان کی فتوحات جبلہ سے لے کر سرمانیہ تک تمام حسن اتفاق سے جمعہ کے دن ہوئیں اور یہ علامت (شاید)خطیوں کی دعاؤں کی قبولیت کی (تھی)جو وہ منبروں پر سلطان کے لیے مانگا کرتے تھے۔ان مفتوحہ مقامات سے ہر ایک جگہ ایک تعداد مسلمان قیدیوں کی ملتی تھی (جو صلیبیوں نے ظلم وستم کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیدخانوں میں ڈالے ہوئے ہوتے تھے فتح کے بعد سلطان کی طرف سے) یہ مسلمان قیدی سب سے پہلے آزاد کر دیئے جاتے تھے۔"

### یہاڑ کی چوٹی پر واقع مضبوط قلعہ کی تسخیر

سلطان وہاں سے فارغ ہو کر حصن بزریہ کی طرف چلاجو ایک بلند وبالا پہاڑ کی چوٹی پر ایک نہایت پختہ اور مضبوط قلعہ تھا۔ اس کی دشوار گذار راہوں اور پختگی کے سبب سے بیہ بات عوام میں مشہور ہو پچی تھی کہ اس قلعہ کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ سلطان کو ان مشکلات نے اس کی فتح کرنے پر اور زیادہ حریص کیا 'اور ۲۵ جمادی الآخر کو وہاں پہنچ کر مناجیق سے کام لینا شروع کر دیا۔ دوروز تک کوئی مفید نتیجہ نہ پیدا ہو اتو لئنگر کے تین جھے کر کے ہر ایک کوباری باری جملہ کرنے کاکام سپر دکر دیا۔ پہلے روز عماد الدین والی سنجار کی باری تھی۔ بہت شجاعت سے اس نے جملہ اور لڑائی کی مگر کچھ پیش رفت نہ گئی۔ دوسرے روز سلطان کی اپنی نوبت تھی۔ سلطان نے لئنگر کے در میان کھڑے ہو کر نعرہ اللہ اکبر بلند کیا۔ اور لشکر نے متفق ہو کر یکبار گی جملہ کیا اور فصیل پر چڑھ گئے اور مجبوراً امان مانے لگے۔ اس قلعہ کی فتح فصیل پر چڑھ گئے اور مجبوراً امان مانے لگے۔ اس قلعہ کی فتح کے بعد بہت مخلوق اس میں جزیہ دے کر نکلی۔

والی قلعہ ایک عیسائی والی انطاکیہ کارشتہ دارتھا۔سلطان نے اس سے نرمی اور ملاطفت سے سلوک کیا اور اس کی خواہش کے مطابق اس کے تمام عزیزوں سمیت انطاکیہ کی طرف عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ایک دوسری روایت یہ ہے کہ قلعہ والیہ برنس صاحب انطاکیہ کی زوجہ تھی اور قیدیوں میں وہ اور اس کی بیٹی بھی گر فتار ہوئی تھی سلطان کو جب یہ معلوم ہواتوان کو معہ ان کے خدام کے آزاد کر دیا اور تحفے اور انعام دے کر انطاکیہ روانہ کر دیا اور اس کے بعد سلطان کے اسی طرح حصن 'وربساک اور بخر اس کے قلعوں کو فتح کیا۔یہ آخری دو قلعے تھے جو انطاکیہ کے نواح میں اور اس منہ پرواقع تھے۔ان کے فتح ہو جانے سے انطاکیہ اکیلااپنے آپ کو سنجالنے کے واسطے رہ گیا تھا اور تھوڑی سی کو شش سے انطاکیہ فتح ہو جاتا لیکن مسلمان فو جیں ایک عرصہ سلطان اب انطاکیہ کی فصلیوں کے نیچ بہتچ گیا تھا اور تھوڑی سی کو شش سے انطاکیہ فتح ہو جاتا لیکن مسلمان فو جیں ایک عرصہ سلطان اب انطاکیہ کی فصلیوں کے نیچ بہتچ گیا تھا اور تھوڑی تھیں۔وطن کی محبت ان کو تھینج رہی تھی۔صرف غرباء کی ہمتیں کے سخت اور کھن تھیں بوئی تھیں بکہ عماد الدین سنجار بھی بہت ہے قراری سے درخصت طلب کر تا تھا۔

#### ر مضان المبارك میں سلطان کے جہادی معرکے

انطاکیہ کے والی کے سفیر سلطان کے پاس صلح کی درخواست کرنے کے لیے آ چکے تھے۔سلطان کو مسلمان لشکر کے آرام کی ضرورت نے درخواست صلح منظور کر لینے کی تحریک کی اور موسم سرماکو ۸ ماہ کے واسطے اس نے والی انطاکیہ سے صلح کر لی اور ایک شرط یہ مظہر ائی کہ "تمام مسلمان قیدی جو انطاکیہ میں ہیں رہاکر دیئے جائیں "۔اس کے دمشق پہنچنے پر ماہ رمضان آگیا۔ یہ ایک شرط یہ مظہر ائی کہ "تمام مسلمان قیدی جو انطاکیہ میں ہیں اور شوق جہاد نے اس کو آرام کرنے کی طرف ماکل نہ ہونے ایک قدرتی تحریک آرام کرنے کی طرف ماکل نہ ہونے دیا قریب کے اور قلعول میں سے حوران کے علاقہ میں صفد اور کو کب نام کے دو قلع ابھی غیر مفتوحہ باقی تھے 'ان ایام میں ان کو فتح کرنے کا عزم کر لیا۔

#### مکہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے خواہشمند پر جہادی ضرب

جس زمانہ میں سلطان بلادانطاکیہ میں عیسائیوں کے شہر وں کو فتح کر رہاتھا' ملک عادل نواح کرک میں عیسائیوں سے جنگ کر رہاتھا ۔ حاص کرک پر بھی اس نے اپنے خسر سعدالدین کثبہ کے ماتحت فوج بھیج دی تھی جس نے آخر کار عیسائیوں کو عرصہ تک محصور رکھ کر تنگ کر دیا اور وہ امداد اور سامان رسد کے پہنچنے سے مایوس ہو کر نہایت عاجزی سے ملک عادل سے امان طلب کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ملک عادل نے امان دے دی اور قلعہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ کرک کی فتح ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ عماد نے ایک خط میں لکھا کہ:

"کرک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ وہ قلعہ ہے جس کے والی نے حجاز (مکہ اور مدینہ) پر حملہ کرنے اور اس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور ہمارے بچندے میں ایسا بچنسا کہ مشکل سے جانبر ہوا اور مخلصی کو غنیمت سمجھا۔ (والی کرک جنگ حطین میں قید ہو گیا تھا اور بعد فتح کرک 'سلطان نے اس کو چھوڑ دیا تھا) ہم نے اس کو سال کی ابتداء میں موت کا مز اچکھا دیا تھا۔ اب ہم اس قلعہ کے مالک ہو گئے ہیں جس کی نسبت وہ اسی سال میں بڑے دعوے کرتا تھا۔ کفر عاجز ہو کر اسلام کے پاؤں پر گر ااور اس قلعہ کے فتح ہونے سے اسلام کا بول بالا ہو گیا۔"

## بار شوں کیچڑ دلدل اور پانیوں کے در میان خند قوں سے گھر بے قلعے کی طرف پیش قدمی

فتح کرک کے بعد صفد اور کرک دو قلعے مضبوط باتی رہ گئے تھے۔سلطان نے ماہ رمضان میں آرام کرنے کے بجائے ان کوفتح کے لیے جہاد کرنا پیند کیا اور شر وع رمضان میں دمشق سے صفد کو روانہ ہوا۔ قلعہ بلند تھا۔ عمین خند قول سے گھر اہوا تھا اور شدت بارش و بارال سے محاصرہ میں کافی ترقی و پیش قدمی نہیں ہو سکتی تھی۔ خیموں کے اردگر دسب طرف پانی بھر اہوا تھا۔ کیچڑ میں چینا پھر ناد شوار تھا مگر سلطان تھا کہ اس جہاد میں اسی سرگر می اور شوق سے مصروف تھا۔ اس تکلیف کو وہ راحت اور مصیبت کو وہ عشر سے سمجھتا تھا۔ کوئی مشکل اس کو اپنے ارادہ سے باز نہیں رکھ سکتی تھی اور کوئی قوت اسے تھا نہیں سکتی تھی۔ دن بھر فوج کے ساتھ حملے میں شریک رہتا تھا اور رات بھر ف منجنیقوں کے نصب کرنے کے کام کو اپنی ہر وقت کھی رہنے والی آ تکھوں سے دیکھتا تھا۔ صفد کی امداد کے لیے عیسائیوں نے صور سے پچھ فوج بھیجی تھی جو گھاٹیوں میں چھی ہوئی تھی۔ ایک مسلمان میں بھاگ کو گیا۔ تواس کا سراغ لے آیا اور مسلمان فوج کے سیابیوں نے ان جنگل باش صلیبیوں ہی کا شکار کر ڈالا اور ایک ہمیں نہ جاسکالیکن سلطان نے ان کے ساتھ ملاطفت کا برتاؤ کیا اور چھوڑ دیا۔

### چاند کی منزل فتح ہوتی ہے

قلعہ صفد فتح ہو گیا اور سلطان قلعہ کو کب کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ قلعہ بلندی میں سچے کچے کو کب (آسمان کا ستارہ) ہی تھا،جس کو عربی مؤرخ عنقا کا آشیانہ یاچاند کی منزل سے تشبیہ دیتا ہے مگر سلطان کی ہمت سے باوجوود بارش وبارال کی مصیبت اور اسی قشم کی تکالیف کے فتح ہو گیا۔

فتح کو کب نے مسلمانوں کی فتوحات کے تمام سلسلے کو ملادیا۔ چنانچہ عماد بغداد کے خط میں سلطان کی طرف لکھتا ہے کہ:
"اب ہمارے لیے تمام مملکت قدس (بیت المقدس) کی سر حد میں اطراف مصرع یش سے لے کر ممالک تجاز
تک ادھر کرک سے شوبک تک کاراستہ کھل گیا جس میں بلاد ساحلیہ اعمالیہ بیر وت تک شامل ہیں۔ اس مملکت
میں اب صور کے سوائے کوئی جگہ غیر مفتوح نہیں رہی اور اقلیم انطاکیہ کے تمام قلعے جبکہ اور لاذقیہ بھی بلاد
لادن تک ہمارے قبضہ میں آگئے ہیں۔ اب صرف انطاکیہ معہ چند چھوٹے قلعوں کے باقی ہے۔ کوئی علاقہ نہیں
رہاجس کے مضافات میں سے صرف جبیل فتح ہواہے۔ اب کچھ عرصہ کے بعد اس کو فتح کیا جائے گا۔ اس کو عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ میر اارادہ اس پر حملہ کرنے کا پختہ ہوچکا ہے اور اس کی حدود میں
عذاب الٰہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ میر اارادہ اس پر حملہ کرنے کا پختہ ہوچکا ہے اور اس کی حدود میں

بیت المقدس کی جانب جبیل سے عسقلان تک فوجیں اور سامان جنگ اور کثیر التعداد آلات واسلحہ جمع کردیئے گئے۔میر ابیٹا افضل اس ولایت کی حفاظت اور نگہداشت پر متعین ہے اور میر اچھوٹابیٹا عثمان مصراور اس کے نواح میں انتظام پر مقررہے۔"

### سلطان کی بیت المقدس میں عبیر الاصحیٰ کی ادا نیگی

ان فتوحات سے فارغ ہو کر سلطان ملک عادل کو ہمراہ لیے ہوئے بیت المقد س کوروانہ ہوااور عیدالاضیٰ تک وہیں انظام واہتمام میں مصروف رہا۔ اس کے بعد عسقلان کو گیااور ملک کے انتظام اور بندوبست اور رعایا کے حالات کے تفحص اور ضروری احکام کے اجراء میں مصروف رہا۔ ملک عادل کو شاہ زادہ عزیز عثان کے ساتھ مصر روانہ کر دیا اور خود عکا کے علاقہ کی طرف گیا ۔ لشکروں کا جائزہ لیا۔ نئی فوجیں بھرتی کیں اور لشکروں کو سرحدوں کی حفاظت کے لیے مقرر کرکے روانہ کیا۔ عکا کی حفاظت اور استحکام کے لیے مجوزہ عمارات کی ترقی کو جو بہاؤالدین قراقوش کے زیر اہتمام بن رہی تھیں 'دیکھتارہااور خود دمشق کوروانہ ہوا۔ حکام کی تبدیلیوں اور تقر ریوں کی بابت احکام جاری کرنے اور ہر ایک قسم کی انتظامی ضروریات پر متوجہ ہوا۔

# بیت المقدس پر نصب صلیب اعظم کی بغدا دروانگی

وسط ماہ ۵۸۵ ہجری میں دربار بغداد کاسفیر سلطان کے پاس آیا اور اس کی واپسی پر سلطان نے اپناسفیر اس کے ہمراہ بھیجا اور عجیب وغریب تحا نُف اور قیمتی اور نادر اشیاء معہ عیسائی قید یوں اور غنیمت کے بیش قیمت اسباب اور عیسائی باد شاہ کے تاج اور لباس اور صلیب اعظم کے جو صخرہ مقدسہ پر نصب کی ہوئی تھی 'باد شاہ کی خدمت میں بیت المقدس کی عظیم کامیابی کے نشان کے طور پر روانہ کر دیئے۔

### یچھ مزید عظیم جہادی کارنامے

یہاں کچھ اور بھی عظیم کارنامے ہیں جنہیں صلاح الدین رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران سر انجام دیا'اور شاید بیہ برس چھ سے زائد نہ ہوں گے اور بیہ مختلف النوع کامیابیوں سے بھر پور ہیں۔ پچھ علمی ' پچھ سیاسی اور پچھ اور ان کے علاوہ ساید بیہ برس چھ سے زائد نہ ہوں گے اور ان کے علاوہ سے میں پچھ باقی عسکری کامیابیوں کے بالاختصار ذکر پر اکتفاکر تا ہوں 'جن کا ابھی تھوڑی دیر قبل میں نے فتح المقدس کے ضمن میں اشارہ کیا ہے 'اور بیہ ہیں: فتح طبریہ 'الناصرة 'ارسوف'ھونین 'جبلہ 'الطرطوس'اللاذقیہ 'نابلس'البیرة 'حصن

عضری 'حصن العارزیہ'البرج الاحمر'حصن الخیل 'تل الصافیہ قلعہ الحبیب الفوقانی 'الحبیب التحتانی 'الحصن الاحمر 'کسن 'کد خلنوسہ 'القاقون 'قیمون'الکرک'قلعہ الشوبک 'قلعہ السلع'الوعیر ق قلعہ الجمع 'قلعہ الطفیلہ 'قلعہ البر مز 'صفد 'حصن بازور 'حصن اسکندرونہ صور اور عکا کے در میان) اقلعہ ابی الحسن 'بالائی ساحل پر ایک شہر 'المرقید' حصن میحمور (جبلہ اور مرقب کے مابین ) بلنیاس 'صهیون' بلاطنس 'حصن الجماہیر 'قلعہ الیذو' بکاس 'الشغر 'بکسر ائیل 'السرمانیہ 'قلعہ برزیہ 'دربساک ' (انطاکیہ کے قریب) بفراس ' (ارض بیروت میں )الدامور الصیدائے نزدیک )السوفند۔

صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اور اس کے استاذ نورالدین رحمہ اللہ سے قبل صلیبیوں نے دریائے اردن اور بحر ابیض کے در میان سب علاقوں پر قبضہ جمالیا تھا۔ حتی کہ مسلمانوں کے پاس۔۔۔۔۔ایک محقق کے بقول۔۔۔۔دریائے اردن کے غربی کنارے ایک مربع سینٹی میٹر جگہ بھی نہ رہی تھی۔ بلکہ اس کے برعکس دریائے شرقی کنارے صلیبیوں کے قلعے اور مضبوط مقامات موجود تھے جیسے کہ کرکوک اور الشوبک وغیرہ۔۔۔۔۔سلاح الدین رحمہ اللہ نے ہمت سے کام لیا۔۔۔۔۔اللہ کے فضل وکرم اور اینی اسلای شخصی خوبیوں کی بدولت۔۔۔۔ کہ انہیں" صور"اور"یافا"کے در میان ساحل پر ہی چھوٹے چھوٹے دائروں میں محصور کر دیا۔اگر اللہ تعالی اسے بھے اور مہلت دے دیتا اور ۱۹۷۹ جری میں وفات نہ پاتا تو اور بھی جرت انگیز کارنامے سر انجام دیتا۔ ان شاء اللہ لیکن پھر بھی جو اس نے کیا حق اداکردیا۔ یقیناً صلاح الدین رحمہ اللہ مسلم قائد ان حملہ آوروں اور ملک پر قابض غاصبوں کو ملک سے نکا لئے پر ان سمندری آمدور فت پر اور انہیں ان کے ملک یورپ تک واپس د ھلیے اسلامی تعلیمات سے منور اور جالمیت کی ظلمات سے پاک صاف کر سکے جسے اہم مسائل پر اکثر سوچتار ہتا تھا تاکہ وہ یہ علاقے اسلامی تعلیمات سے منور اور جالمیت کی ظلمات سے پاک صاف کر سکے جسے اہم مسائل پر اکثر سوچتار ہتا تھا تاکہ وہ یہ علاقے اسلامی تعلیمات سے منور اور جالمیت کی ظلمات سے پاک صاف کر سک جمادہ اللہ کہنے لگا: "ابن شداد سے جب کہ وہ دونوں مجاہدین کی جماعت کے ہمراہ ایک ساحلی مہم پر جارہے سے ایوں جمد اللہ کہنے لگا:

"میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ساحل کے بقیہ علاقے اللہ تعالیٰ کب فتح کروائے گا!!میں جب پورے ملک میں بنظر غائر دیکھتا ہوں تو دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ لو گوں کو خیر باد کہوں 'گھنے گھنے جنگلات تک پہنچوں۔۔۔۔۔۔زمین کاایک پہنچوں۔۔۔۔۔زمین کاایک ایک جزیرے تک پہنچوں۔۔۔۔۔زمین کاایک ایک چپہ تلاش کروں۔۔۔۔۔روئے زمین میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو (زندہ) باقی نہ چھوڑوں۔۔۔۔۔یا پھر میں خود شہید ہو جاؤں۔"اللہ اکبر!

### صلاح الدين رحمه الله كامجابدانه طرززندگي

یوں لگتاہے کہ زندگی کے ان آخری برسوں میں اللہ تعالی نے اس کے دل سے دنیا کی ہر رغبت اور مرغوب و پہندیدہ چیز کو نکال دی تھا اور جہاد کو اس کے لیے ایسا محبوب مشغلہ بنادیا تھا کہ صرف جذبہ جہاد ہی اس کے دل پر چھا گیا اور جی پر غالب آگیا تھا۔ اللہ تعالی نے مشکلات وشد اکد کو اس پر آسان فرمادیا تھا۔ کہ اس کی زندگی کے بیر س جہادی خیموں میں یا پھر گھوڑوں کی پشتوں پر ہی گزار دیئے ۔۔۔۔۔ وشمن سے لڑتے ہوئے ۔۔۔۔ یا ان کا محاصرہ کرتے ہوئے ۔۔۔۔ یا پھر ان کے قلعوں اور پناہ گاہوں کو فتح کرتے ہوئے۔۔۔۔ جو آدمی ملک شام اور اس کی موسم سرما میں سر دی کی شدت یعنی اس موسم سرماک اولوں ابر فوں اپہاڑوں کی برف باریوں ان خبستہ ہواؤں 'آئد ھیوں اور بارشوں سے آشناہے 'وہ اچھی طرح سمجھ سکتا اور تجزیہ کر سکتا ہے کہ صلاح الدین نے کس ولولہ انگیز جذبہ اور ایمانی حوصلے سے اپنے رب کی رضاجوئی اور دین کو غالب دیکھنے کے لیے 'ان حالات میں زندگی بسرکی ہوگی۔

ہم ابن شداد سے صلاح الدین کی زندگی کے بارے میں یہ ایک واضح ترین مثال بھی توسنتے ہیں 'وہ کہتا ہے:" ۵۸۴ ہجری رمضان المبارک کے مہینے کے اوائل ہی میں سلطان دمشق سے بجانب "صفد" چل پڑا۔ اس نے اس ماہ مبارک میں اپنے بیوی بچوں 'گھر باراور وطن کی طرف کوئی التفات تک نہ کیا'مڑ کر بھی نہ دیکھا۔۔۔۔۔ حالا نکہ اس ماہ م کی انسان جہاں کہیں بھی گیا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ اکٹھے رہنے کے لیے لوٹ آتا ہے۔۔۔۔ اے اللہ! اس نے یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے برداشت کیا ہے' اسے اجرعظیم عطافرما۔۔۔۔(آمین)

اسی مبارک ماہ میں اللہ کا یہ شیر "صفد" تک پہنچا 'عالا نکہ وہ ایک ایسا محفوظ مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا جسے تمام اطر اف سے وادیوں نے بھیرر کھا تھااس کے باوجو داس نے وہاں پہنچ کر منجنیق نصب کر دیں۔۔۔۔بارش اپنج جو بن پر 'وادیوں میں پکی زمین کی دھنسن بہت زیادہ (یعنی گاراسا 'جس میں پاؤل رکھتے ہی آدمی دھنس جائے) بارشوں کے ساتھ زالہ باری بھی شدید ترین۔۔۔۔لیکن یہ سب کچھ 'اس کی بلغار کے سامنے اور فوجوں کی صف بندی کرنے میں 'جن کاموقع محل متقاضی تھا 'ذرہ برابر بھی رکاوٹ نہ بن سکے۔

اس ایک رات 'میں خود بھی آپ کے ہمراہ تھا کہ آپ نے بنفس نفیس پانچ منجنیقوں کو نصب کرنے کے لیے مختلف مقامات کا معائنہ کیا۔اسی رات یوں فرمانے لگے:"ان پانچوں کو نصب کرنے سے پہلے ہمیں سونا نہیں ہو گا"۔۔۔۔؛لہذا ایک ایک جماعت کو ایک منجنیق حوالے کی اور قاصد مسلسل اس کے اور منجنیق نصب کرنے والوں کے مابین آتے جاتے رہے' ایک ایک لمحہ کی خبر دیتے رہے' یہاں تک کہ آپ (رحمہ اللہ) کی خدمت گذاری اور امیر کی اطاعت شعاری میں ہمیں صبح ہوگئ

ف التجبيت المقسد سس

۔ منجنیق گاڑی (نصب) کی جاچکی تھیں 'تو میں نے آپ سے ایک حدیث مبار کہ بیان کی اور اس کے حوالے سے آپ کوبشارت اور خوشخبر کی سنائی 'وہ حدیث نبوی مُنَّالِیْمِ اللہ ہے:

((عَيْنَان لَا تَمَسُّهُ مَا النَّارُ عَيْنٌ بَاتَتُ تَحُرُسُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَكَتُ مِنْ خَشْيَة اللَّهِ))

"دوآ تکھیں ہیں جنہیں دوزخ کی آگ چھونہ سکے گی'ایک آئکھ جس نے اللّٰہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے جاگتے ہوئے گزاری 'دوسری آئکھ جس نے اللّٰہ کے ڈرسے آنسو بہادیئے "۔
پھر صفد کے ان صلیبیول سے لڑائی جاری رہی یہال تک کہ وہ سلطان کے تھم کے سامنے مطیع ہو گئے۔

### مہلک بیاری بھی گھوڑے کی بیثت سے نیچے نہ اتار سکی

آپ کو" در دول "کامر ض بھی لاحق تھا'اس کے باوجود میدان جنگ کی چیخے و پکار اور پکڑ دھکڑ میں رہے 'تو یہ صرف بارگاہ الہی سے توب چاہتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ سے توب چاہتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ ہم ابن شداد سے اس کے صبر و ثبات کے بارے میں ایک اور پہلو بھی سنتے ہیں جب کہ صلاح الدین رحمہ اللہ ساٹھ ستر برس کی عمر کے در میان تھے 'وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

"میں نے آپ رحمہ اللہ کو "عکا"کی چراگاہ میں خود دیکھا کہ سلطان کی مرض کی تکلیف انتہاء کو پہنچ بچی تھی جو اسے جسمانی پھوڑوں کی وجہ سے لاحق ہوئی تھی۔ اس مرض نے اس کے جسم کے در میانی جھے کو اؤف کر دیا تھا، جس سے اس سے بیٹیا بھی نہ جاسکتا تھا۔ وہ خیمہ میں اپنے ایک پہلو پر ٹیک لگائے ہوئے تھا'اور اس حالت ہی میں گھانا گھارہا تھا'جب کہ وہ اس وقت خیمہ میں ہونے کے باوجود دشمن کے بھی قریب ترین تھا۔ یہ مرض اسے 'دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے لشکر کے میمنہ (دائیں میں ہونے کے باوجود وشمن کے بھی قریب ترین تھا۔ یہ مرض اسے 'دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے لشکر کے میمنہ (دائیں طرف کالشکر) میسرہ اور قلب المجیش (لشکر کاوسط) ترتیب دینے سے نہ روک سکا۔ اس مرض کی شدت کے باوصف وہ ابتدائے نماز (صبح) سے صلاۃ ظہر تک اور پھر عصر تا مغرب گھوڑے کی پشت پر بھی بیٹھتا' اپنے لشکر کے مختلف دستوں اور یونٹوں کے باس پہنچتا' انہیں حکم دیتا' انہیں جہاد و قال سے متعلق منہیات سے روکتا' ان میں فی سبیل اللہ فداء ہونے اور جام شہادت نوش کرنے کی روح کو تڑیا تا اور گرما تا۔ اور اس کی اپنی حالت یہ ہوتی کہ شدت الم اور پھوڑوں کی ٹیس کو ہر داشت کے ہوئے تھا نہیں ہو تا۔ بلا شک اس پر اللہ تعالی کی بی خاص عنایت تھی 'اوراس اسلامی حکم کی بر کت تھی جس کی خاطر وہ جہاد کر رہا تھا۔ اللہ خیل خود فرماتے ہیں جے اس کے رسول معظم مَنا ﷺ خور سے سے حدیث قدسی میں بیان کیا ہے:

((ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويد ه التى يبطش بها و رجله التى يمشى بها ولئن سألنى لاعطينه ولئن استعاذنى لاعيذته))

"میر ابندہ لگا تار نوافل کی ادائیگی سے میر اقرب حاصل کر تار ہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنالیتا ہوں۔ توجب میں اس سے محبت کر تاہوں 'تو میں اس کاوہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے 'اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے 'اس کی وہ ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور عطا فرما تاہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ بھی دیتاہوں۔"

اوروہ اللہ قر آن میں یوں بھی فرما تاہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُكَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

"اور جن لو گول نے ہمارے لیے کوشش کی (یاجہاد کیا کا فروں سے لڑے)ہم ان کو ضرور اپنے (قرب کے ) رستے د کھلائیں گے اور بے شک اللہ (اپنی مد دسے)نیک لو گوں کے ساتھ ہے۔"

#### سلطان صلاح الدين كي و فات

جہاد کی پر مشقت زندگی اور مسلسل ہے آرامی نے سلطان کو مستقل مریض بنادیا تھا'مرض کی شدت میں رمضان کے کئی روزے قضاہو گئے مگر جہاد نہ چھوٹا۔اب جو موقع ملا تو قضاروزے اداکر ناشر وع کر دیئے۔ معالج نے ان کی تکلیف کالحاظ کرتے ہوئے اس سے منع کیا مگر سلطان نے یہ کہہ کر کہ "نہ معلوم آئندہ کیاحالات پیش آئیں "تمام قضاروزے پورے کیے۔ وسط صفر ۵۸۹ ججری میں مرض شدت اختیار کر گیا اور وفات سے تین روز قبل غثی کی سی حالت طاری ہو گئی امعلوم ہو تا تھا کہ بیس سال کا تھکا ماندہ مجاہد تکان اتار رہا ہے۔ ۲۷ صفر کی شخ کا ستارہ افق پر نمودار ہو اتو سلطان صلاح الدین کی نبضیں ڈوب رہی تھیں۔ شخ ابو جعفر رحمہ اللہ نے سکرات موت کے آثار محسوس کر کے سورۃ حشر کی تلاوت شروع کی جب آیت ہم کھو الَّذِی لَا گئیب والشَّهادَةِ کی پر پنچے تو یکا یک سلطان نے آئکھیں کھول دیں 'مسکرائے اور تبسم ریز کہج میں کہا:" بی ہے۔ " یہ کہ بم کر بمیشہ کے لیے آئکھیں بند کر لیں۔سلطان کے غم میں ہر آئکھ اشکبار نظر آتی تھی 'صلیبی د نیا کے چھے چھڑا دیئے ۔ " یہ کہ کر بمیشہ کے لیے آئکھیں بند کر لیں۔سلطان کے غم میں ہر آئکھ اشکبار نظر آتی تھی 'صلیبی د نیا کے چھے چھڑا دیے والے اس بطل جلیل کا انقال اس حال میں ہو آگہ ترکے میں کوئی گاؤں 'باغ اور مکان نہ چھوٹرا تھا۔

#### د نیاسے بے رغبتی اور قلت سر مایہ

شاید یہ بھی مناسب ہی رہے کہ میں (ابن شداد) آپ رحمہ اللہ کے زہد و تقویٰ اور دنیاوی مال ومتاع کی قلت کی طرف اشارةً
بات کردوں۔ مجھے اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ اس نے اپنے مولا سے اس حال میں ملاقات کی کہ ورشہ میں کوئی محل چھوڑا اور نہ کوئی
د نیاوی سرمایہ 'بلکہ اتنی بھی رقم نہیں چھوڑی جس میں زکوۃ واجب ہوتی 'بلکہ وہ ساری دولت جو اپنے پیچھے چھوڑی وہ صرف ۲۷
درہم (ناصری) اور ایک سونے کا دینار (شامی)۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے آخرت میں جو نعمتیں تیار فرمار کھی ہیں 'وہ عطا
فرمانے کے لیے سلطان کو دنیاوی رقبوں 'باغوں 'بستیوں اور کھیتیوں محلات وغیرہ سے بے نیاز ہی رکھا۔
اگر آپ رحمہ اللہ دنیاوی دولت جمع کرنے اور کوٹھیاں بلٹہ تگیں بنانے میں مشغول ہوجاتے تو بھی بھی اپنے علاقے آزاد کروانے
'تاریخ کے رخ کوموڑنے اور ہمیشہ زندہ رہنے کی استطاعت نہ یاتے۔ گویا کہ لقیط بن یعمر الایادی نے کسی ایسے ہی سیوت کو ذہن

فقلدوا امركم لله درّكم رحب الذراع بامرالحرب مضطلعا

میں رکھ کریہ ابیات کہیں ہیں:

"تم اپنے سب معاملات اسی کے حوالے کر دو'اسی میں تمہاری بہتری ہے (دوستی کرنے کے لیے) کھلے بازؤں والا ہے (یعنی دوستوں پر مہر بان ہے اور (دشمنی کے حوالے سے) جنگ کی بات کے ساتھ ہی دشمنوں کو بو حجل کر دینے والا ہے ان پر قدرت اور غلبہ یانے والا ہے۔"

لامترفاات رخاء العيش ساعدة

ولا اذا عض مكروه به خشعا

"وہ د نیاوی ناز و نعمت پر اتر انے والا شیخی بگھارنے والا بھی نہیں ہے بلکہ بیہ د نیاوی آسائشیں تواس کی معاول ومد د گار ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ ذرہ بر ابر ڈرنے والا ہے جب کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس پر آن پڑے۔"

مسهد الليل تعنيه امودكمر

يروم منهاالي الاعداء مطلعا

"راتوں کو بیدار رہنے والا ابیدار مغزہے اتمہاری ہی سوچیں اسے تھکادیتی ہیں (تمہمیں تباہ وہر باد کرنے کے لیے سوچتار ہتاہے) پھر دشمنوں پر حملے کرنے کے نئے نئے راستے تلاش کر تاہے (دشمنوں کولاچار کیے رکھتاہے)"

لايطعم النوم الاديث يبعثه

هم يكاد شبالا يفصم الضلعا

"وہ تو نیند کاذا نُقہ بھی تھوڑی دیر کے لیے چکھتاہے پھراسے کوئی پروگرام ہی بیدار کر دیتاہے 'قریب ہے (اس کا سطحی ساغصہ ہی) دشمن کی 'مدمقابل کی پسلیوں کو توڑ کرنہ رکھ دے۔ (تواسکے مکمل غصے کی کیا کیفیت ہوگی)"

وليس يشغله مال بثمره

عنكم ولا ولدينغي له الرّفعا

"اس کاد نیاوی مال ومتاع اکٹھا کرنا بھی تمہاری طرف سے مشغول تونہ کرسکے گااور نہ ہی وہ نور چیثم صاحبز ادہ غافل کرسکے گاجس کی رفعت ومنزلت کاوہ طلب گار اور خواہش مندہے "۔

اذ عابه عائب يوما فقلت له

دمت لجنبك قبل النوم مضطجعا

"اگر کوئی عیب جو کسی روزاس کی (بہادری کے سلسلے میں)عیب جوئی کرے میں تو صرف اسے یہی کہوں گا کہ سونے سے قبل اپنے پہلوؤں کے لیے نرم بستر کو نرم وملائم کرلینا"۔

فساوروه فالقوه أخا علل

في الحرب يحتبل الرتبال والسبعا

"بڑے بڑے ناموروں نے اس سے بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اس سے مقابلے کیے ہیں لیکن ہر بار انہوں نے اسے اپنے سے دوہاتھ آگے ہی بڑھنے والا پایا ہے ' میدان جنگ میں اس کی کیفیت ہے ہے کہ شیر وں 'خطرناک بھیڑیوں اور در ندوں کو اپنے جال میں پھانس لینے والا ہے۔"

مستجدا يتخذى النّاس كلّهم

لومارع النّاس عن احسابهم قرعًا

"وہ ایسا ہے کہ تمام لوگوں کو چیلنج دیتے ہوئے "دعوت مبازرت" پیش کر تاہے (ہے کوئی میر امقابلہ کرنے والا) وہ تو ایسا ہے اگر حسب نسب کے معاملے میں سب لوگوں کے ساتھ قرعہ اندازی بھی کرے تو قرعہ صرف اسی کے نام پر نکلے گا۔"

### تاريخ اسلام 'سنت الهبيه كي روشني ميں

یہاں میں چاہوں گا کہ ایک سوال پوچھوں: کہ عالم اسلام ،صلیبیوں کے بلاد اسلامیہ میں ناپاک قدم رکھنے سے قبل جس حالت میں تھا'اس کی بر عکس حالت جو ہم نے ابھی دیکھی'اس کی طرف کیسے منتقل ہو گیا؟ جن حالات کے سائے تلے صلاح الدین ان صلیبیوں سے فلسطین آزاد کروانے کی ہمت پاسکا"صور"اور"یافا"کے در میان پر چھوٹے چھوٹے دائروں میں انہیں دھکیان میں کامیاب ہوسکا انہیں مزید دور دراز علاقوں تک دھٹکارنے کے لیے جسے موت نے مزید مہلت نہ دی' یہاں تک کہ یہی شان اللہ تعالیٰ نے اشرف خلیل بن قلادون کی قسمت میں لکھی 'جو ۱۹۰ ہجری بمطابق ۱۲۹۱ء میں صلیبیوں کے آخری قلع اور پناہ گاہ "عکا"یر قابض ہو گیا۔

ثناید کہ اس سوال کا یہی جواب ہے کہ تاریخ بھی ایک طرح سے "ماں" ہے۔۔۔۔ جس سے پچھ عرصے بعد "بیدائش "ہوتی رہتی ہے 'جس پیدائش کے بعد سنت الہیہ مضبوط ہوتی ہے اور یہ بالکل "انسانی پیدائش "ہی کی طرح ہے 'کہ جب اس" تاریخی پیدائش "کا وقت وضع قریب آجاتا ہے تو کوئی بھی "اللہ کے حکم "اور اس کی تقدیر کوروک نہیں سکتا۔ بے شک یہ بھی اللہ کی سنتوں یعنی حکموں کا حصہ ہے 'ان سے تعصب رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے "عور توں کے رحم "سے "نومولود نیج "دنیا میں آتے ہیں اسی طرح " تاریخ کے رحم "سے بڑے بڑے "واقعات "جنم لیتے ہیں ۔۔۔۔۔ یہ واقعات " تاریخی رفتار " کے ساتھ ساتھ دو سرے واقعات سے جنم لیتے ہیں ۔۔۔۔۔ یہ واقعات سے جنم لیتے ہیں۔۔۔۔۔۔ یہ ساتھ ساتھ دو سرے واقعات سے جنم لیتے ہیں۔۔۔۔۔۔

مسلمانوں کے لیے کس حد تک ہم پیند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان سنتوں اور ان کے تقاضوں کی فطرت سے واقفیت اور شاسائی حاصل کریں 'پھر اسی انداز اور اسی نہج پرن اپنے حالات کو ڈھال دیں جو ان سنتوں سے مطابقت اور موافقت رکھتے ہوں' نیتجناً' اللہ کی توفیق' سے دنیا کی باگ ڈور پھر انہیں کے ہاتھوں میں ہوگی۔۔۔۔

یقیناً یہ "کمزور ترین حالات" جن سے عالم اسلام گذر رہاہے 'اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ "سنت الہیہ "کے مطابق عنقریب ایک " تاریخی ولادت "ہونے والی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ نئی پیدائش " نیاصلاح الدین "ہو گا پھر اس روز حطین بھی واپس پلٹ آئے گااور القدس اور فلسطین بھی واپس مل جائیں گے۔ان شاءاللہ

﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونِ ، بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ، وَعُدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونِ ﴾

"اور اس دن مسلمان الله تعالیٰ کی مد دیر خوش ہو جائیں گے 'وہ جس کی چاہتا ہے مد د کرتا ہے اور وہ زبر دست رحم کرنے والا۔ یہ الله کا وعدہ ہے 'الله اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا' مگر اکثر لوگ (یہ بات) نہیں جانتے۔"

#### اے امت مسلمہ کے نوجوانو!

سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی زندگی کے آخری برسوں پریہ ہلکی سی مگر واضح جھلک ہے اور در حقیقت یہی موضوع ہی
پڑھنے پڑھانے کے زیادہ لا کُق ہے 'جو ہر پہلو کو شامل بھی ہے اور مکمل ترین بھی ہے۔ اور خصوصاً ان کرب ناک اور غم ناک
حالات وظروف کے تناظر میں جن کا ہم مشاہدہ کررہے ہیں۔ یقیناً صلاح الدین جیسے "زندہ" افراد کی تاریخ پڑھنے سے ہی
زندگی مل سکتی ہے 'جو عزائم کو زندہ کرتے ہیں' اور ہمتوں کو تیز کر دیتے ہیں' افراد کو"ہم مرتبہ ٹریا" بنادیتے ہیں' اور پھریقیناً
افراد کو" ایک فیصلہ کن زندگی "کے لیے معرکہ کرنے پر تیار کر دیتے ہیں۔

(الله كريم جميں بھی جہاد و قال كى تلوار تھام كر پورى دنيا كے مظلوموں كى نصرت و مد د كے ليے كھڑ ہے ہونے كى تونيق بخشے ديوں ہم ايك بار پھر صلاح الدين كى سنت پر چلتے ہوئے دنيا بھر كے صليبيوں اور يہو ديوں سے قال كرتے ہوئے كراجائيں تاكہ دنيا پر الله كاكلمہ بلند ہو اور صليبيوں كے ظالم ہاتھ ٹوٹ سكيں۔ان كى دہشت گردى ختم ہو اور ان كے ناپاك جسموں سے بيت المقدس سميت دنيا كے تمام مسلمان خطے پاك اور آزاد ہوں) آمين ثم آمين ۔يارب المجاهدين والمستضعفين والصلاة والسلام على القد و قالمشلى للبطال والقادة محمد و على آله و اصحابه و اتباعه۔

اور درود وسلام محمد مَثَالِيَّيْزُ بِر 'آپ کی آل آپ کے صحابہ اور آپ کے پیر وکاروں پر۔وہ محمد مَثَالِیُّیْزُ جو تمام بہادروں اور لیڈروں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔

ورحم الله صلح الدين ومكن له في جوار الذين انعم الله عليهم من النبين والصيديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقال

اور رحمت فرمائے اللہ تعالی "صلاح الدین رحمہ اللہ" پر'اور ان لو گوں کے پڑوس میں اسے جگہ نصیب فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے'انبیاء'صدیقین'شہداءاور صالحین میں سے'ان لو گوں کی رفاقت اور صحبت کتنی ہی بہترین ہے!۔